

اردوزبان وادبكا تحقيقي مجله

شاره:۸م جولائی تارسمبر،۲۱۰۱ء



شعبهٔ اُردُو عَلَّامَه اقبال او بِن يونيورسي، إسلام آباد



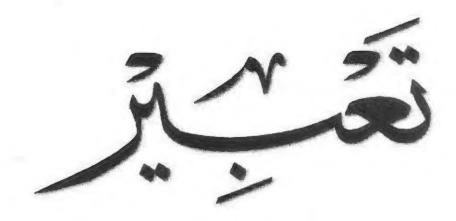

اردو زبان وادبكا تحقيقي مجله

شارہ:۸ جولائی تارسمبر،۲۱۹ء

مدير عُبُدُالعُسسنريزسَاجِر



شُعبُهُ اُردُو عَلَّامَهُ اقبال او بِن يونيورسي، إسلام آباد سر پرستِ اعلیٰ ڈاکٹرشاہرصدیقی

محبلس ادارت دُاکٹرظفر حسین ظفر دُاکٹرنوریہ تجریم باہر دُاکٹرارشد محمود ناشاد دُاکٹرارشد محمود ناشاد دُاکٹرارشد محمود ناشاد

محبلسِ مشاورت [اسائے گرای الف بائی ترتیب سے]

بين الاقوامي

ڈاکٹرٹی۔آرریٹا(مقبوضہ جموں) پروفیسرسویامانے یاسر(جاپان) ڈاکٹرسہیل عباس خال(ٹو کیو۔جاپان) پروفیسر ظفراحمرصد بقی (علی گڑھ۔ بھارت) ڈاکٹر عامر مفتی (امریکہ) پروفیسرعبدالحق (دہلی۔ بھارت) ڈاکٹرعلی بیات (تہران ۔ایران) دُّاكِتْرُروُف پاركيھ(كراچى) پروفيسرشاداباحسانی (كراچى) پروفيسرشاداباحسانی (كراچى) دُّاكِتْرِشْفِق الْجُم (اسلام آباد) پروفيسرفخرالحق نورى (لامور) پروفيسرمعين نظامی (لامور) دُاكِتْرُمعِين نظامی (لامور)

نوٹ: کسی بھی مقالہ نگار سے اوار ہے کا متفق ہونا ضروری نہیں۔

نگرانِ طباعت: ڈاکٹرمحرنعیم قریشی ، ناظم پی پی یو ،علامہ اقبال او پن یو نیورٹی ،اسلام آباد

رائے رابط: tabeer@aiou.edu.pk

# فهرست

| ۵   | عبدالعز بزساح   | أداريي                                                 |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 4   | ابرادعبدالسلام  | آزاد کی حمایت میں                                      |
| rz  | طارق على شنراد  | نوازش ککھنوی عبد بسوائح اور کلام                       |
| 171 | حميدالله ختك    | کچھمولا ٹاامٹیازعلی خال عرشی کے بارے میں               |
| 179 | سهيلعباس        | نورافشال سابك قديم اردواخبار                           |
|     | The I           | اشرف صبوی کے میرٹوٹر و اور آسکروائلڈ کے Devoted Friend |
| 171 | مرشعيب          | میں جیرت انگیزمما ثلت ۔ ایک تقابلی مطالعہ              |
| 100 | رفاقت على شابد  | اردولغت شناى ميں رؤف پار مکيو کی خدمات                 |
| arı | نورية فريم يابر | اردومیں ارضِ پاکستان کی تاریخ نگاری۔ایک توضیحی مطالعہ  |
| 144 | عبدالنثاد       | اعتريس                                                 |

#### اداريه

(1)

مخطوط نگاری کافن: ہماری دینی روایت کا ایمن بھی ہے اور اس کی فکری اور معنوی ہمالیات کا ترجمان بھی۔
اس کے اسالیب کتابت کتنے ہی رگوں میں آشکار ہوئے اور کتنے ہی رنگ اس کے اسالیب سے منکشف ہوگئے۔
مخطوط نگاری کے لیے کیے کیے خط معرضِ اظہار میں آئے اور کیے کیے انداز کتابت اس فن سے نمود پذیر ہوئے؟
اس کی ترقیم اور ترویج کے لیے کاغذی کتنی اقسام منصہ شہود پر جلوہ گرہوئیں اور کن کن علاقوں کی آب وہوا سے اس کی ترقیم اور ترویج کے لیے کاغذی کتنی اقسام منصہ شہود پر جلوہ گرہوئیں اور کن کن علاقوں کی آب وہوا سے اس کی تحفیظ کا کام لیا گیا۔ اس فن کی رعنائی اور جمالیات کے لیے بھی گتنے ہی لطیف فنون سے اخذ واستفاوہ کیا گیا۔
اس کی تحفیظ کا کام لیا گیا۔ اس فن کی رعنائی اور جمالیات کے لیے بھی گتنے ہی لطیف فنون سے اخذ واستفاوہ کیا گیا۔
کتنی ہی اصطلاحات اس فن کی رعنائی اور جمالیات کے لیے بھی گتنے ہی لطیف فنون سے اخذ واستفاوہ کیا گئتی ہی اصطلاحات اس فن کی ابتداء ہوئی اور اس کے معنوی ابحاد میں رنگ اور نور کی ابتداء ہوئی اور اس کے ہزاروں کتب خانے ان چراغوں کی لوسے روشن اور تابنا کی ہیں۔ یونن ہمارا دینی اور تہذ ہی ورشہ ہیں۔
وزیا کے ہزاروں کتب خانے ان چراغوں کی لوسے روشن اور تابنا کی ہیں۔ یونن ہمارا دینی اور تہذ ہی ورشہ ہیں۔
وزیا کے ہزاروں کتب خانے ان چراغوں کی لوسے روشن اور تابنا کی ہیں۔ یون ہمارا دینی اور تہذ ہی ورشہ ہیں۔

(r)

 ارتقائی اور تدریجی منازل کی طرزے محوسفر ہے۔اس فن کے ماہرین دنیا کے ہر گوشے میں موجود ہیں اور ہر کھے اس فن کی نزا کتوں کی ترجمانی میں مگن ہیں۔

(4)

تعبیر کا چوتھا شارہ پیشِ خدمت ہے۔ہماری کوشش رہی ہے کہ تحقیق کے معیاری اسالیب کے تناظر میں اس کی تر تیب اور تہذیب کا فریضہ انجام دیا جائے۔ اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے؟ اس کا فیصلہ آپ کے فرے ہوئے اس کا فیصلہ آپ کے خصر است تحفظ در ویش کے مصداق بیار مغان علمی آپ کے حسنِ مطالعہ کی نذر ہے۔ اس شارے کی تر تیب اور تہذیب میں بھی ،حب معمول ہمیں اپنے وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد صدیقی کی رہبری اور میر پرسی میسر رہی۔ہم اس کرم گستری پران کے شکر گزار ہیں۔

## آزاد کی حمایت میں

#### Abrar Abdus Salam

Chairman, department of Urdu, Govt. College, Civil Lines, Multan

Abstract: The unnecessory criticism on Moulana Muhammad Hussain Azad has been denied in this essay in a catagorical way. The essay answers the critiques on Aab e Hayat and Dewan e Zauq edited by Azad in the light of supporting arguements. The researcher emphasizes that the most of the criticism is based on wrong informations and misconceptions.

شبلی نعمانی جس زمانے میں شعراجم لکھ رہے تھے جھ حسین آزاد کی کتاب سخند ان فارس شائع ہوکر شبلی کے پاس پنچی ۔اس کتاب کی نبست شبلی اپنے ایک دوست کو تحریر فرماتے ہیں:

'' آزاد کی کتاب آئی۔ جانتا تھا کہ وہ تحقیق کے میدان کا مردنہیں۔ تا ہم وہ اِدھراُ دھر کی پیس بھی ہا تک دیتا تو دی معلوم ہوتا۔''(1)

شبلی کی بیرائے ایس کارگر ثابت ہوئی کہاس نے آزاد کی ساری علمی اوراد بی محنت پریانی پھیرکرر کھ ویا۔ بعد کے محققین نے بھی آزاد کی آراء کو گپ سمجھتے ہوئے اضیں آڑے ہاتھوں لیا اور مدف تنقیص و تحقیر بھی بنایا۔ کسی نے کہا صرف قصہ کہانیوں پر بنیا دیے تو کسی نے اس سے بھی تیزنشتر چلایا کہ:

''قیاس کی بلند پروازی نے طوطی مینا بنا کراڑائے ہیں اوران کی تحربیانی نے سامعین کوخوش کیا ہے۔''(۲)

میسلسلہ اتنا دراز ہوا کہ ہر مخص آزاد کے پیچھے لٹھ لے کر دوڑ پڑا۔ شعرالہند سے آب حیات تک چھپنے والی تصانف اور مضامین میں ایسے ہی جملوں کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔آزاد کو اتنا طنز وتعریض کا نشانہ بنایا گیا کہ حافظ محمود شیرانی جسے فاضل محقق کو کہنا پڑا:

''ہمارے عہد کے متشلکین نے نہا ہے تخی ہے حضرت مولانا (آزاد) پر نکتہ چینی کی ہے۔' (۳)

آزاد کو طنز و تعریض کا نشا نہ بنانے اور سخت نکتہ چینی کرنے والوں کواگر شار میں لا یا جائے تو ایک لمبی فہرست تیار کی جائے ہوئے آزاد پر لکھتے ہوئے آخیں ناپہندیدہ صفات سے متصف بھی کیا۔ کسی نے اپنی تحریروں میں انھیں دروغ گو کہا تو کسی نے فر بی بکسی نے افسانہ طراز کہا تو کسی نے داستان گو بکسی نے متعصب کہا تو کسی نے غدار بکسی نے جعل ساز کہا تو کسی نے دکایت ساز کہا تو کسی نے واقعہ تر اش اور کسی نے اختر اع ساز بخرض طرح طرح

ے آزاد کی تحقیرو تذلیل کی گئی (۴)۔

یامر حیرت انگیز بھی ہے اور دلچیپ بھی کہ خالفتوں کے اس طوفان میں سید مسعود حسن رضوی ادیب جیسے فاضل محقق نے آزاد کی حمایت میں ان الفاظ میں قلم اُٹھایا:

" آردوگی پہلی کتاب آمولفہ مولا نامجے حسین آزاد کا ایک نسخہ جو آپ نے از راہ عنایت بجھے بھیجا تھا، وصول ہوا آزاد کی علمی، ادبی، تعلیمی خدمات کے اعتراف اوران کے لیے احسان مندی کے جذبات سے میرا دل لبریز ہادرایک مدت سے ان کی ناقدری، بلکہ تحقیر و تذکیل کی جوسازش جاری ہے، اس سے ہر منصف مزاح کو انتہائی تکلیف پہنچی رہتی ہے۔ جو تحص کچھ لکھنے بیٹھتا ہے، وہ آزاد کو دو چارصلوا تیں ضرور مناویتا ہے۔ چندسال ہوئے ایک شخص نے یہاں تک کھودیا کہ: " آزاد ابلیسا نہلیس و تدلیس سے کام لیتا سادیتا ہے۔ چندسال ہوئے ایک شخص نے یہاں تک کھودیا کہ: " آزاد ابلیسا نہلیس و تدلیس سے کام لیتا ہے۔ اس دریدہ و تنی کو دکھ کھر انصاف کی آنکھوں میں خون اُتر آتا ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی می کتاب آب حیات کا نقیدی مطالعہ میں ایک جگہ کھا: 'بعض ذی علم اور تام برآ وردہ بزرگوں کی غیر تحقیق تحریروں اور غیر کاتا ہے۔ میں ایک جگہ کھا: 'بعض ذی علم اور تام برآ وردہ بزرگوں کی غیر تحقیق تحریروں اور غیر کا استعداد اور معلومات کی وسعت کے اعتبار اور غیر کا لیے اور کی خاک بیا کو بھی نہیں پہنچتے ، اس محقق علام کے منہ آنے گے اور اس پراعتراض کر کے گویا چا ند

یہ اقتباس مسعود حسن رضوی اویب کے ایک خط سے قتل کیا گیا ہے۔ بیخط انھوں نے ڈاکٹر اسلم فرخی کو محرحسین آزاد کی تصنیف آردو کی پہلی کتاب کے مرتب کرنے پر مبار کباد کے طور پر تحریر کیا تھا۔ ای خط میں وہ آزاد کی مخالفت میں کصح جانے والے بیانات پر مایوی کا اظہار کرتے ہیں اور اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ مستقبل میں آزاد پر مثبت انداز میں کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس خط سے ان کا ایک اور اقتباس پیش کیا جاتا ہے:

''آزاد کے خلاف الزام تراثی اور بدزبانی کی بیسازش، جومدت دراز سے جاری ہے، اس کوختم کرنے اور آزاد کا سیح مقام معین کرنے کے لیے سی مناسب تحریک کی شدید ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اسلم فرخی اور ترقی اردو بورڈ ، جن کے باہمی تعاون سے آزاد کی دری تصنیفوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، دونوں اردو دنیا کے دلی شکر یے سے ستحق ہیں۔ خدا کرے بیسلسلہ جاری رہے اور آزاد کی چھوٹی بڑی تمام تصنیفیں منصفانہ، ہمدردانہ اور عالمانہ مقدموں کے ساتھ اس شان نے کلیں، جس کی وہ ستحق ہیں۔ "(۲)

مسعود حسن رضوی اویب نے مذکورہ بالا خط میں اہلی تحقیق سے بید درخواست کی تھی کہ وہ آزاد کی تحریروں پر سخت باتھ رکھنے سے پر ہیز کریں اور آزاد پر لکھتے ہوئے ہمدر داند نقطہ نظر اپنا کیں۔اس کے دومطلب لیے جاسکتے ہیں۔ایک بیکہ: اہلی تحقیق آزاد کی تحقیقی فروگذاشتوں اور لغزشوں پر دیدہ وانستہ آٹکھیں بند کرلیں اور آزاد کی ہاں میں ہاں ملاویں اور دوسرا سے کہ: آزادکوایک انسان سمجھتے ہوئے مذکورہ پہلوؤں پر ہمدرداندانداز میں تقید کریں اور تحریروں میں ایسا تخت ، مخالفانداور جارحاندانداز نداینا ئیں، جس ہے آزاد کے علمی واد ہی مرتبے کو نقصان پہنچے اور ان کی اد بی شخصیت مجروح ہو کررہ جائے ۔ مسعود حسن رضوی ادیب کا مطمح نظر بھی بہی ہے ۔اس کی واضح دلیل آزاد کی حمایت میں تحریر کی گئی ان کی تصنیف آب حیات کا تنقیدی مطالعہ ہے ۔اس تصنیف میں انھوں نے آزاد کے معترضین کو جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر خواجہ احمد فارو تی اس حوالے ہے رقمطراز ہیں:

> ''آبِ حیات کے بعض بھتے چینوں کی کوشش اس پرمرکوزتھی کہ اس تذکرے کوغیرمتند ثابت کریں \_مسعود صاحب نے آزاد کی مدافعت میں کوئی کسر نہ اُٹھار کھی ۔''(2)

راقم الحروف کامیرمقالہ بھی مسعود حسن رضوی ادیب کی مذکورہ بالا درخواست اورخواہش کے تناظر میں تحریر کیا گیا ہے۔ اس مقالے میں آزاد کے حوالے سے بعض ایسے حقائق سامنے لائے جائیں گے، جن کی بنا پر بینتیجہ اخذ کرنے میں کوئی دفت محسوں نہیں ہوگی کہ آزاد کے حوالے سے کیے جانے والے اعتراضات اوران پرلگائے جانے والے الزامات میں سے کچھالیے بھی ہیں، جو محض غلط نہی ، ناوا قفیت ،عدم معلومات ، کم علمی ، یا تحقیقی فروگذاشت کے تناظر میں لگائے گئے۔ میں سے کچھالیے بھی ہیں، جو محض غلط نہیں ،ناوا قفیت ،عدم معلومات ، کم علمی ، یا تحقیقی فروگذاشت کے تناظر میں لگائے گئے۔ محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات اور دیوان ذوق مرتبہ آزاد دوالی کتابیں ہیں، جن پرکڑی تنقید کی گئی۔ انھیں دو کتابوں کی اشاعت کے بعد آزاد کی مخالفت میں لکھے جانے کی روایت کا آغاز ہوا۔ ان دو کتابوں نے ایک طرف آزاد کی حمایت آزاد کو شہرت سے ہمکنار کیا تو دوسری طرف ان کو معتوبین کی صف میں بھی لا کھڑ اکیا۔ لہٰذا اس مقالے میں آزاد کی حمایت میں چیش کے جائیں گے۔

آب حیات آزاد کی وہ تصنیف ہے، جے اردوشاعری کی پہلی تاریخ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس تاریخ کی اشاعت نے آزاد کی وہ تصنیف ہے، جے اردوشاعری کی پہلی تاریخ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس تاریخ کی اشاعت نے آزاد کو شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں جلوہ گرکر دیا۔ ایک سوچھتیں سال گزرنے کے باو جو دبھی اس کی اہمیت ہے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی اگر کوئی محقق، یا نقادا ٹھارھویں یا انیسویں صدی کی شاید ہی کوئی الی روایت پر قلم اٹھائے گا تو اسے آب حیات کی ورق گردانی ضرور کرنی پڑے گی۔ بیسویں صدی کی شاید ہی کوئی الی تصنیف ہو، جس میں انیسویں صدی کی شائی ہندگی ادبی روایت پر قلم اُٹھایا گیا ہواور آب حیات سے استفادہ نہ کیا گیا ہو۔ اتنی اہم تصنیف ہونے کے باوجوداس کتاب کے بہت سے بیانات پر سخت گرفت کی گئی۔ ان بیانات سے اختلاف ہی نہیں کیا گیا۔ اس کیا گیا۔ اس کتاب میں موجود آزاد کی جن فروگذاشتوں، تباعات، یا خامیوں پر خامہ فرسائی کی گئی، ان میں سے پچھائی بھی ہیں، جن کا الزام، یا قصور براہ راست آزاد پر وارد نہیں ہوتا۔ ذیل میں اس حوالے فرسائی کی گئی، ان میں سے پچھائی بھی ہیں، جن کا الزام، یا قصور براہ راست آزاد پر وارد نہیں ہوتا۔ ذیل میں اس حوالے فرسائی کی گئی، ان میں سے پچھائی بھی ہیں، جن کا الزام، یا قصور براہ راست آزاد ویر وارد نہیں ہوتا۔ ذیل میں اس حوالے فرسائی کی گئی، ان میں سے پچھائی بھی ہیں، جن کا الزام، یا قصور براہ راست آزاد ویر وارد نہیں ہوتا۔ ذیل میں اس حوالے فرسائی کی گئی، ان میں موتا۔ ذیل میں اس حوالے کے گئی ہیں اور ہر بیان، یا واقعہ کے بعد محققین کے اعتر اضاف نقل

کیے گئے ہیں اور پھران اعتراضات کی تر دید میں متندحوالے، ثبوت اور شوامد پیش کیے گئے ہیں۔

آب حیات میں موجود غلطیوں میں ہے بعض ایسی ہیں، جن کا الزام براہِ راست آزاد پر لاگوئہیں ہوتا۔ ان غلطیوں کا تعلق براہِ راست آزاد ہے ہیں، بلکہ کتابت کی غلطیوں سے ہے۔ جس زمانے میں آب حیات کی اشاعت عمل میں آئی، اس زمانے میں کتابوں کے حسنِ اشاعت کا بیشتر دارومدار کا تب ہوتا تھا۔ اگر کا تب ہڑ ھالکھا اور ذمہ دار دہوتا تو وہ صود نے وفقل کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیتا اور کتاب کی خوبصورتی کو دو چند کر دیتا اور اگر کا تب ناخواندہ، یا ناتر بیت یافت ہوتا تو وہ صود نے وفقل کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیتا اور کتاب کی خوبصورتی کو دو چند کر دیتا اور اگر کا تب ناخواندہ، یا ناتر بیت یافت ہوتا تو وہ صود نے وفقل کرنے میں عجلت پندی، یا تسامل پسندی کا مظاہرہ کرتا، جس سے تبار بکی خوبصورتی اور متن کا استان و دو وہ جوجاتے ہو گئے ہوگئے ہوگئے اور اشاعتی ادار سے دونوں کو بھگتنا پڑتا۔ جب غالب کا دیوان شائع ہوکران کے ہاتھوں میں آیا تو اسے دیکھتے ہی غالب سے ٹا پر دمیر مہدی مجروح کو کھتے ہیں:
خامیاں راہ یا گئی تھیں ۔ اس دیوان کی اشاعت سے متعلق غالب اپنے شاگر دمیر مہدی مجروح کو کھتے ہیں:

" دیوان جیپ چگا ہے۔ لکھنوکے چھا ہے خانے نے ، جس کا دیوان چھا یا، اس کوآسان پر چڑھا دیا، جس کو دیوان کواس خطے الفاظ کو چھا دیا۔ د تی پر، اس کے پانی پر اور اس کے چھا ہے خانے پر لعنت صاحب دیوان کواس طرح یا دکرنا، جیسے کوئی کئے کوآ واز دے۔ ہر کا پی د کھیا رہا ہوں۔ کا پی نگار اور تھا۔ متوسط، جو کا پی میرے پاس لایا کرتا تھا، وہ اور تھا۔ اب جو دیوان جیپ چکا۔ حق تصنیف ایک مجھے کو ملاغور کرتا ہوں تو وہ الفاظ جوں کے توں ہیں، یعنی کا پی نگار نے نہ بنائے۔ ناچار غلط نامہ لکھا۔ وہ چھپا۔ بہر حال خوش و ناخوش کی جوں کے توں ہیں، یعنی کا پی نگار نے نہ بنائے۔ ناچار غلط نامہ لکھا۔ وہ چھپا۔ بہر حال خوش و ناخوش کی جلدیں مول لوں گا۔۔۔۔نہ میں خوش ہوا، نہ تم خوش ہوگے اور بیہ جو لکھتے ہو، یہاں پھی خریدار ہیں، قیت جلدیں مول لوں گا۔۔۔۔نہ ملح خہیں مطبع احمدی کے مالک محمد سین خان بہتم مرز ااموجان مطبع شاہدرہ میں ، محمد سین خان بہتم مطبع نہیں مطبع احمدی کے مالک محمد سین خان بہتم مرز ااموجان مطبع شاہدرہ میں ، محمد سین خان و تی شہر، رائے مان کے کو چے میں ، مصوروں کی حویلی کے پاس۔ قیمت چھا شاہدرہ میں ، محمول ڈاک خریدار کے ذھے۔ '(۸)

اس طرح کی صورت حال انیسویں صدی کی بہت مطبوعات کے حوالے سے پیش آئی۔

انیسویں صدی میں، جن اشاعتی اداروں نے اپنا اعتبار اور افتخار قائم کیا، ان میں ایک نام منتی نولکشور کا بھی ہے۔ اس ادارے کے نشطین نے کتاب کی ظاہری اور داخلی خوبصورتی کو برقر ارر کھنے کے لیے پڑھے لکھے اور ذمہ دار کا تبول کو ملازم رکھا۔ ان کا تبول کی کتابت کی جانچ کے لیے بھی ادارے نے ایک علیحدہ شعبہ قائم کیا ہوا تھا۔ اس طرح جب کسی مصنف کی کتاب شائع ہوتی تو اس میں کتابت کی غلطیوں کے امکا نات نہونے کے برابر ہوتے۔

(۱) محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات میں موجود کچھ غلطیوں کا سبب کا تب بھی بنے ہیں۔ آب حیات میں آزاد

## '' شیخ نوام ہمدانی مصحفی اپنے تذکرے میں ان کی شاعر کی کی ابتداء میں پہلکھتے ہیں کہ: ۳مجمد شاہی میں ولی کا دیوان دکن ہے دہلی آیا۔''(9)

حافظ محود شیرانی نے اپنے مضمون تنقید برآ بوحیات میں کھا ہے کہ آزاد ہے مصحفی کے تذکرہ بہندی میں ولی کے دیوان کی آمد کی تاریخ کلینے میں ہو بوا(۱۰) ایکن جب ہم محمد حسین آزاد کا شاہ حاتم پر کھا ہوا ، وہ مضمون و کھتے ہیں ، جوانھوں نے تمبر ۱۸۱ے میں آب حیات کی اشاعت سے ۱۱ سال قبل کھاتھا تو یہ دکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ اس مضمون میں انھوں نے ولی کے دیوان کی شالی بند آمد کی تاریخ سند ام محمد شاہی تحریر کی ہے (۱۱) ۔ آزاد کے دونوں بیانت کوسا سے رکھنے سے بینتیجا خذکیا جا سکتا ہے کہ ولی کے دیوان کی شالی بند میں آمد کی تاریخ آزاد نے ام محمد شاہی ہی تاریخ کھا اور نے تاریخ آزاد نے ام محمد شاہی ہی تاریخ کھا اسکتا ہے کہ ولی کے دیوان کی شالی بند میں آمد کی تاریخ آزاد نے تامل بر سے ہی تحریر کی ہوگی ۔ مسابقہ تحریر کے مطابق آب حیات کے متن میں بھی ۲ محمد شاہی تحریر کی ہوگا اور کا جب کی اشاعت کے بعد اسے بھی آزاد نے اپنی سابقہ تحریر کے مطابق آب حیات کے متن میں بھی ۲ محمد شاہی تحریر کی ہوگا اور کتاب کی اشاعت کے بعد اسے بھی آزاد کے تاریخ کی اور کتاب کی اشاعت کے بعد اسے بھی آزاد کی تقیق لغزش برمحمول کیا گیا ہوگا ۔ (اس کا بھی ام ہوتی ہو ۔) کتابت کی دوسری غلطی درج ذیل واقعے سے ظام ہوتی ہے۔

(۲) آزادنے آب حیات میں ناسخ کی کہی ہوئی جرات کی تاریخ وفات کا یہ قطعہ فقل کیا ہے۔

| -    | اغ دبر | , 6 | میاں جرأت | جب   |
|------|--------|-----|-----------|------|
| بهوا | چانا   | کو  | فردوس     | گلشن |
| کہا: | ئے     | ٤٤  | تاريخ     | معري |
| موا  | شاع    | 6   | مندستان   | ٤١   |
| (11) | (۱۲۲۵) |     |           |      |

قاضی صاحب کے پیش نظر آب حیات کا جونسخ تھی، اس ننخ میں ناتخ کی تاریخ وفات کا مادہ ہائے بندوستان کا شاعر موا مرقوم تھے۔ قاضی صاحب نے لکھا کہ آزاد نے اس پرغور نہیں کیا کہ مصرع سے اسمال نظتے ہیں اور مصرع بھی ناموزوں ہے۔ ناتخ نے بندوستان بدونِ واؤلکھا ہوگا، جس سے مصرع بھی موزوں ہوجا تا ہے اور ۱۲۲۵ھ بھی متخرج بوتا ہے (۱۳۳)۔ اگر قاضی صاحب کے پس آب حیات کے اولین ایڈیشن ہوتے تو انھیں اصل حقیقت کاعلم ہوجا تا کہ یہ کرشمہ آزاد ہے نہیں، بلکہ کا تب سے مرز دیوا ہے۔ کا تب نے بید کھتے ہوئے کہ ہندستان بدونِ واؤلکھا ہوا ہے، کہ یہ سے مرز دیوا ہے۔ کا تب نے بید کھتے ہوئے کہ جندستان بدونِ واؤلکھا ہوا ہے، اسے جے املا کے مطابق بندوستان بنادیا۔ مادہ تاریخ میں و کے اضافے سے چھے سال کا فرق پڑ گیا۔ مزید ہے کہ قاضی صاحب کے پیش نظر آب حیات کا جونسخ تھا ، اس میں اگر جہ ہندوستان واؤ کے ساتھ ہی مرقوم ہے، لیکن اس کے صاحب کے پیش نظر آب حیات کا جونسخ تھا ، اس میں اگر جہ ہندوستان واؤ کے ساتھ ہی مرقوم ہے، لیکن اس کے صاحب کے پیش نظر آب حیات کا جونسخ تھا ، اس میں اگر جہ ہندوستان واؤ کے ساتھ ہی مرقوم ہے، لیکن اس کے صاحب کے پیش نظر آب حیات کی کا جونسخ تھا ، اس میں اگر جہ ہندوستان واؤ کے ساتھ ہی مرقوم ہے، لیکن اس کے صاحب کے پیش نظر آب حیات کی کا جونسخ تھا ، اس میں اگر جہ ہندوستان واؤ کے ساتھ ہی مرقوم ہے، لیکن اس کے صاحب کے پیش نظر آب حیات کی کا تب دو سے بھی سے مربوب کی بیش نظر آب حیات کی کا تب دو سے بھی سے بھی مربوب کی بیش نظر آب حیات کی کی نوب کی سے بیش نظر آب حیات کی کی سے بیش نظر آب حیات کی مربوب کی بیش نظر آب حیات کی کی کی سے بھی بی سے بیش نظر آب حیات کی بیش نوب کی بیش کی بیش نوب کی بیش کی کی بیش کی

ساتھ ہی ۱۲۲۵ ہے بھی تحریر ہے۔ اگر قاضی صاحب ذراغور کرتے تو وہ اس حقیقت تک بآسانی بینج سکتے تھے کہ خلطی درائس آزاد کی نہیں ، بہد کا تب کی بوسکتی ہے ، کیونکہ آب حیات میں تاریخ کے ساتھ ۱۲۲۵ ہے بھی لکھا ہوا تھا، لیکن قاضی صاحب نے یہ قاضی صاحب نے یہ وضی صاحب نے یہ وضی صاحب نے یہ وضی صاحب نے یہ وکئے تاریخ درن کے جی آزاد کے کھاتے میں ڈائ دیا جمکن ہے قاضی صاحب نے یہ فلط و کی تاریخ درن کے جی ،اس لیے سے فلط و کی تاریخ درن کے جی ،اس لیے سے فلط و کی تاریخ درن کے جی ،اس لیے سے فلط و کی تاریخ درن کے جی ،اس لیے سے فلط و کی تاریخ درن کے جی ،اس لیے سے فلط و کی تاریخ درن کے جی ،اس لیے سے فلط و کی تاریخ درن کے جی ،اس کے سے فلط و کی تاریخ درن کے جی ،اس کے سے فلط و کی تاریخ بھی آزاد کی تسابل پندی کا متیجہ جمھتے ہوئے آزاد سے منسوب میں و کی ہوں کہ و کی ہوئے آزاد سے منسوب کروہا ہو۔

اسی طرح رشک نے بھی اپنے استاد شخ امام بخش ناسخ کے دیوان اوران کی مغنوی سراج نظم کو مرتب کرتے ہوئے اسے جب بو اصلاحوں کی کٹھالی سے گزارا (۱۷)۔اس طرح کی تغیری مثال مصحفی کے کلام کی پیش کی جا سکتی ہے۔ ۱۹۲۷ء میں رامپور سے مصحفی کے کلام کا انتخاب شائع ہوا۔اس کے مرتبین مظفر علی اسیر اوران کے شاگر دامیر میں تی تھے۔ مصحفی کے کلام کا انتخاب میلی خان کی فر مائش پر تنیار کیا گیا۔ یہ انتخاب پہلی مرتبہ تات المطابع، مصحفی کے کلام کا بینی مرتبہ تات المطابع، رامپور سے اور دوسری مرتبہ خدا بخش اور نیٹل پبلک الا بھریری، پٹینہ سے شائع ہوا۔ مصحفی کے کلام کے انتخاب کرنے کے رامپور سے اور دوسری مرتبہ خدا بخش اور نیٹل پبلک الا بھریری، پٹینہ سے شائع ہوا۔ مصحفی کے کلام کے انتخاب کرنے کے دامپور سے اور دوسری مرتبہ خدا بخش اور نیٹل پبلک الا بھریری، پٹینہ سے شائع ہوا۔ مصحفی کے کلام کے انتخاب کرنے کے

لیے مرتبین نے مصحفی کے کلام ہیں موجود متر وک الفاظ کوان کے کلام سے نکال دیا اور ان کی جگدوہ نے الفاظ، جوان کے عبد میں مستعمل تھے، شامل کر دیے۔ مرتبین نے صحفی کے کلام میں اس طرح تھیج کی کدا شعار کا وزن بھی برقر ار رہے اور مصرعے بھی زبان حال کے مطابق ہوجا ئیں۔ مرتبین کے اس عمل کی نشان دہی سب سے پہلے مولوی عبدالسلام رامپوری نے ایسے ۲۵، اشعار کی نشاند ہی کی ہے، جن میں اسیر اور امیر مینائی نے معنوی رافظی راسانی رافوی اصلاحیں کیس۔ افھول نے کلیات صحفی جلد دوم مملوکہ رضا لا بجریری رامپور سے ان اصلاحوں کے جو تھے اور ساتویں جب کہ اسیر اور امیر مینائی نے صحفی کے کلام کا انتخاب کرتے ہوئے مصحفی کے پہلے ، دوسرے ، تیسرے ، چو تھے اور ساتویں ویوان کو پیش نظر رکھا اور ان پانچول دواوین کے صحفی کے کلام کا انتخاب کی مصحفی کے پہلے ، دوسرے ، تیسرے ، چو تھے اور ساتویں ویوان کو پیش نظر رکھا اور ان پانچول دواوین کے صحفی کے کلام کا انتخاب کی کہ اور ان کے متحق کردہ کلام براصلاحیں بھی دیں (۱۸)۔

ندکورہ بالا تیوں مثانوں میں مصنف کے کلام میں تبدیلیوں کا محرک صرف اور صرف یہ تھ کہ وقت گر رنے کے ساتھ ساتھ مصنف کی زبان اور مابعد عبد کی زبان میں جو تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں، انھیں زبان حال کے مطابق کرویا جائے ، تا کہ ان کے عبد کے قدر کمین کے لیے ، ان کا کلام قابل فہم بھی جو اور پڑھتے جوئے قدیم بھی نہ لگے۔ جدید اسانیات رفتی ناقد مین نے یہ خیال پیش کیا ہے کہ متن کواس اندازے مرتب کیا جائے کہ منتائے مصنف میں تحریف نہ مورخ مین ناقد ، یا جائے کہ منتائے مصنف میں تحریف نہ مورخ متن کی تجریفی ناقد ، یا خوار ہو میں میں میں میں میں میں میں میں اس کے جب متنی ناقد ، یا مورخ متن کی تحریف کی کوشش کرے گا تو اس کا پہ طرز عمل مورخ متن کی کوشش کرے گا تو اس کا پہ طرز عمل اندھرے میں نتا نہ لگانے ، یا ٹی مک ٹو کیوں کے متر ادف جوگا۔ چنانچہ وہ زبان میں رونما ہونے والی اس نی تبدیلیوں کو صور پر سجھنے میں ناکام رہے گا۔ جدید دور میں متی تقید کے جواصول وضع کے گئے ہیں ، ان میں سے ایک رہے گا ہے سے کہی نہ کہی کے کہیں ، ان میں سے ایک رہے گا ہے کہی ہے کہی کہی نہ کہی نہ کہی نہ نہ کہی نہ کہی نہ بن کام رہے گا۔ جدید دور میں متی تقید کے جواصول وضع کے گئے ہیں ، ان میں سے ایک رہے تھی ہے کہی نے بی کہی نہ ن کام رہے گا۔ جدید دور میں متی تقید کے جواصول وضع کے گئے ہیں ، ان میں سے ایک رہے تھی ہے کہی نہ ن کے کہیں ناکام رہے گا۔ جدید دور میں متی تقید کے جواصول وضع کے گئے ہیں ، ان میں سے ایک رہے تھی ہے کہی نہ ن کے کہیں ، ان میں سے ایک رہے کہی کہی نہ بن کے کہیا نے کہیں ناکام رہے گا۔ کہیں کہی نے بن کے اسانی ارتقاء کو دیکھنے اور میکھنے کے لیے اصل متن کی بازیا فت ضروری ہے۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے شعراء کے کلام کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ ذاکٹر گو پی چند نارنگ نے خسر وک بندوی کلام کے نام سے خسر و سے اردوکلام اوراس کے متان کے حوالے سے مخفقین نے جواعز اضاحہ کیے ہیں ،ان میں سے ایک سے ہے کہ اس کتاب میں خسر و سے جوار دوکلام منسوب کیا گیا ہے ،اس کی زبان و بیان چھے موسالہ قد بی نہیں گئتی۔ بالفرض سے کلام خسر و کا بھی ہو، تب بھی اس کی میصورے نہیں ہو سکتی ، جو خسر و سے منسوب ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خسر و کا بندوی کلام کتنی زبانوں کے سرچشموں سے سیتی ، جو خسر و سے منسوب ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خسر و کا بندوی کلام کتنی زبانوں کے سرچشموں سے سیتی ، جو خسر و سے منسوب ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خسر و کا بندوی کلام کتنی زبانوں کے سرچشموں سے سیراب بواہوگا ،اس کے بارے میں کوئی حتمی دائے نہیں دی جاسکتی (۱۹)۔

آ زاد کے عبد تک منشائے مصنف میں تبدیلی کوغالبًا معیوب نہیں تمجھا جا تا تھااور شایدیمی وجہ ہے کہ جب محمد مین آزاد

(۳) آب حیات کی عبارت ہے:

" نام اسداللہ تھا۔ پہلے استخلص کرتے تھے جبجھر میں کوئی فرو مامیسا شخص استخلص کرتا تھا۔ ایک دن

اس کا مقطع کی نے پڑھا:

اسد تم نے بنائی یہ غرال خوب

ارے او شیر رحمت ہے خدا کی

سنتے بی اس تخلص ہے جی بیڑار ہوگیا۔ " (۲۰)

آب حیات کی اس عبارت میں موجود شعر پر کالی داس گیتارضا نے اعتراض کیا:

" بیشتر آزاد کا من گھڑت معلوم ہوتا ہے۔ اصل شعر جس کا ذکر خود عالب نے اردوئے معلق میں کیا ہے،

وہ میرامان اسدشاگر وسودا کا ہے اور اس شعر جس کا ذکر خود عالب نے اردوئے معلق میں کیا ہے،

اسد اس جھ پر بخوں ہے وفا کی

اسد اس جھ پر بخوں ہے وفا کی

مرے شیر شاباش! رحمت خدا کی (۱۲)

کائی داس گیتا رضا کے اعتراض پر کاظم علی خان لکھتے ہیں کہ کالی داس گیتا رضا جس شعر کو آزاد کا من گھڑت قیاس

فرماتے ہیں، وہ آزاد کوشاگر دِغالب نواب علاءالدین احمد خان علائی نے اپنے خط کے ذریعے فراہم کیا تھا۔۔۔اس غلط روایت کا اندراج آب حیات کی فروگذاشت ضرور ہے،لیکن اس نلطی کی ذمے داری آزاد ہے زیادہ (شاگر دِ غالب)علائی پرعائد ہوتی ہے(۲۲)۔

ذیل میں علاء الدین احمد خان علائی کے خط سے وہ اقتباس درج کیاجا تا ہے، جس سے آزاد نے معلومات حاصل کیس اور آب حیات میں تحریر کیس ۔علائی کے مذکورہ خط کا مطلوبہ اقتباس درج ذیل ہے:

''آپ کا سوال نسبت تبدیلی تختص: جواب جھ کو یاد ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ۱۸۲۸ء، یا ۱۸۲۹ء کے قریب انصول نے تھے کہ ۱۸۲۸ء کے قریب انصول نے تھے کہ ۱۸۲۸ء، یا تھا، کیونکہ جناب انصول نے تخلص تبدیل کیا اور واقعی اسداللہ خال کے نام کے واسطے غالب بی تخلص زیبا تھا، کیونکہ جناب امیر علیہ السلام کا پہلفت قرار دیا گیا تھا۔ دوسری وجہ بیتھی کہ کوئی اسدنا می ایک فروہ یہ بوزگا، کوڈ ھباج ججر کا شعر کہتا تھا، اس کے ایک مقطع میں لفظ اسدان کی نظر سے گزر دا اور وہ مقطع ہے ہے:

اسد تم نے بنائی سے غزل خوب ارے او شیر! رحمت ہے خدا کی

ہم تخلص ہونا جناب مرحوم کوایسے لوگوں ہے، جو تبہت آ دم بیں ،نہایت مکر وہ معلوم ہوا۔ اس وجہ سے اسداللہ خال کے ساتھ لفظ غالب کوموضوع کر دیا۔ (۲۳)

#### (۵) آزاد کابیان ہے:

''ان کا ایک بیبھی قاعدہ تھا کہ عوام الناس کے ساتھ مشترک حال ہونے کونہایت مکروہ سیجھتے تھے۔ چنا نچہ مالات المداللہ الغالب کی رعایت سے غالب تخلص اختیار کیا۔''(۲۳) کی رعایت سے غالب تخلص اختیار کیا۔''(۲۳) کی داس گیتار ضانے آزاد کی اس روایت کوبھی غلط قرار دیا۔ان کا بیان ہے:

"غالب نے ۱۲۳۱ھ میں دومبری بنوائیں۔ پہلی پر اسداللہ خان عرف مرزا نوشہ ۱۲۳۱ھ کندہ کرایا اور دوسری مبر دوسری پر (جو بعد میں بنوائی گئی) اسداللہ الغالب ۱۲۳۱ھ مطابق ہے ۱۸۱۵ء کے دوسری مبر حقیقت میں حضرت ملی کالقب ہے اورعبارت بطور بچع ہے۔ بعد میں تبدیلی تخلص کے وقت یہی بچع کام آیا اور اسدی جگہ غالب تخلص قرار پایا۔۱۸۱۷ء میں غالب تخلص کا استعمال با قاعد گی ہے کرنے گئے۔"(۲۵)

کالی داس بیت رضا کا اعتراض درست ہے، مگر آب حیات میں اس نلط سنہ کا اندراج بھی ملائی کے مذکورہ بالا خط کی اطلاع پر بنی ہے۔

آزادكابيان ب:

"تقنيفات اردومين تقريباً ١٨٠٠ اشعر كاايك ويوان انتخابي ٢٤ ١٨٢٩ء مين مرتب بوكر جمعيا-" (٢٦)

کانی دار گیتارضا نے نشاندہی کی کہ خالب کااردو دیوان آن کی زندگی میں پانچ بار چھپا۔

پہلی بار بہ طبع سیدالا برارو تی ہے ،اکتوبرا ۱۸ او میں ،اس میں ۱۹۹۱ شعر ہیں۔

دوسر کی بار: دارالسلام دتی ہے ،مئی ۱۸۲۷ء میں ،اس میں ۱۵۱ شعر ہیں۔

تیسری بار: احمد کی دتی ہے ، جولائی ۱۱ ۱۸ او میں ،اس میں ۱۹۷ شعر ہیں۔

چقتی بار: مفید خلائق آگرہ ہے ، جون رجولائی ۱۸۲۲ء میں ،اس میں ۱۹۸ شعر میں (۲۷)۔

پانچویں بار: مفید خلائق آگرہ ہے ،۱۳ ۱۸ میں ،اس میں ۹۵ کا شعر ہیں (۲۷)۔

کانی داس آیتار ضا کا بیان درست ہے لیکن آب حیات کے اس تسامح کی بنیاد بھی آزاد کے نام ملائی کا خط بنا ہے۔

علائی کا بیان ہے :

" پانچوال سوال: کتب مصنفه کی تدوین جواب: ویوان فاری ۱۸۳۳ء، ۱۸۳۵ء میں ترتیب دیا گیا۔ انطباع کا زہانہ تجھے یا دنییں، وہ الواح طبع سے ال سکتا ہے۔ ویوان اردو ۱۸۴۹ء کے بعد ترتیب پذیر جوا۔ (۲۸)

آب دیت میں موجود بعض غلطیوں کا سب خود غالب بھی بنے ہیں۔ غالب کی ناوت تھی کہ وہ مختلف واقعات کے بیان سرنے میں مقاطر زعمل اختیار نہیں کرتے تھے، بلکہ بعض مقامات پر تو انھوں نے اشعار کے متن کے اندراج میں بھی ضطی کا مظاہرہ کیا ہے۔ نالب سے ناوانستہ ہونے والی میں اغلاط ان کے خطوط کے توسط سے آب حیات میں گئی منظام و کیا ہوں کی صورت میں آزاد کو بھگتنا پڑا۔ مثالیس ملاحظ فرما ہے:

میں جس کا خمیاز و نا کر دہ گنا ہوں کی صورت میں آزاد کو بھگتنا پڑا۔ مثالیس ملاحظ فرما ہے:

(۲) آب حیات میں ہے کہ غالب کے والد عبداللہ بیگ خال کچھ عرصے تک حیدرآ باود کن میں نواب نظام علی خال بہاور کی میں نواب نظام علی خال ہوں کی داس گیتا رضائے آزاد کے اس بیان کو خلط قرار دیا۔

ان کا بیان ہے:

' یہ درست نہیں ، نواب نظام ملی خان کے منصب داروں کی فہرست میں ان (غاب کے دالد) کا نام نہیں ' یہ درست نہیں ، نواب نظام ملی خان کے منصب داروں کی فہرست میں ان (غاب کے دالد) ، نہا ہے ۔ اس لیے یہ بات دائے ہے کہ دو دحیدرآ باد میں بہت معمولی حیثیت سے کار ٹر ارر ہے ہوں گے (۳۰)، لیعنی تین سویا جارسو کی جمعیت کے رسالدار نہ ہوں گے ۔'' (۳۱)

کا تم ملی خان نشاند ہی گی ہے کہ آزاد نے غالب کے والد کی حیدر آباد میں تمین موسوار کی رسالہ دار کی روایت خود غالب آتان کی کا نشاند ہی گی ہے کہ آزاد نے غالب کے والد کی حیدر آباد میں موسوار کی رسالہ دار کی روایت خود خالوں کے اس خط کی بنیاد پر بیان کی ہے، جوانھول نے منشی حبیب القد ذکا او گر کر کیا۔ بید خط جمعہ ۱۸۶۵ وری ۱۸۶۷ و کو کھا گیا اور اس میں موجود ہے۔ ان حالات میں اگر بیروایت بھی غاط ثابت بوئی تو اس کی ذمید واری محمد حسین از دوایت بھی غاط ثابت بوئی تو اس کی ذمید واری محمد حسین آزاد کے بچائے خود غالب پر آئے گی (۳۲)۔

حبیب الله ذكاء كے نام غالب كے خطاكي مطلوبه عبارت درج ذیل ہے:

''باب میراعبدالله بیگ خال بهادر انکھنؤ جا کرنواب آصف الدوله کا نوکر رہا۔ بعد چندروز حیدرآباد جاکر نواب نظام ملی خال کا نوکر ہوا۔ تین سوسواروں کی جمعیت سے ملازم رہا۔ کنی برس وہاں رہا۔'' (۳۳) (۷) ای طرح آزاد کا بیان ہے:

''نواب احر بخش فان بهادر کی تشیم سے مرزائے مرحوم نالال ہوکر ۱۸۳۰ء میں کلکتہ گئے''۔ (۳۴) کالی داس گپتارضائے آزاد کے اس بیان پراعتراض کرتے ہوئے لکھاہے: ''غالب ۲۱رفر دری ۱۸۲۸ء کو کلکتہ پنچے۔ ای روزشملہ بازار (متصل چیت پور) میں گروتالاب کے نزدیک مرزاعلی سودا گرکی حو ملی میں رہنے کو مکان مل گیا۔'' (۳۵)

کاظم علی خان کا بیان ہے کہ کالی واس گیتارضائے آزاد کے بیان پرضیح گرفت کی ہے، کیکن آب حیات کی بیروایت بھی خود غالب کے کولہ بالا خط بنام صبیب اللہ ذکاء پر جنی ہے۔ واقعہ میہ ہے کہ خود غالب سے اپنے سفرِ کلکتہ کا سنہ لکھنے میں مہوہوا ہے۔ (۳۱)

حبیب الله ذکاء کے نام غالب کے خطاکی مطلوبہ عبارت درج فریل ہے:

' ۱۸۳۰ء میں کلکتے گیا۔ نواب گورز سے ملنے کی درخواست کی۔ دفتر ویکھا گیا۔ میری ریاست کا حال معلوم

کیا گیا۔ ملازمت ہوئی۔ سات پار چاور جیفہ سر بھے مالائے سروار بد، یہ تین رقم خلعت ملا۔'(۳۷)

(۸) آب حیات میں آزاونے لکھاہے:

'' ساطح برہان کے اخیرین چندورق سیدعبداللہ کے نام سے ہیں، وہ بھی مرزاصاحب ( یعنی غالب ) کے ہیں۔''(۳۸)

آزاد کے اس قول سے قاضی عبدالودود نے صحیح اختلاف کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں قاضی عبدالودود نے بیدوعویٰ بھی فرمایا ہے کہ غالب کی قاطع برہان کی مخالفت، یا موافقت میں لکھی جانے والی کسی کتاب میں سید عبداللہ کا نام تک نہیں آیا ہے۔ غالب کی قاطع برہان کی مخالفت میں ۱۸۸۱ء میں شالع ہونے والی مولوی احمد علی کی کتاب شمشیر تیز آرکے سرورق کی فارسی عبارت بتاتی ہے کہ شمشیر تیز تر مولوی غلام بنی کے مطبع نبوی میں بسعی وکوشش عبداللہ خال جی بھی بھی ہوتی ہے۔ (۳۹)

(٩) موانا كحمسين آزاد نے بہادرشاہ ظفر كى ايك غزل جس كامطلع اور مقطع ہے:

مزا چکھایا ہے کوہکن کو، جو عشق آیا ہے امتحال پر کہ لایا تو جوئے شیر، لیکن چھٹی کا دودھ آ گیا زبال پر کہاں رہی جھے میں جال ہے باتی کہ ہے دھواں ہو کے لب پہ آتی جو ذوق آنسو کی بوند فیکی، ہمارے داغ دلِ طیاں پر

كحوال\_ الكها:

"جب بادشاہ کا ویوان حجب کرآیا تو مجھے یاد ہے کہ والد مرحوم (مولوی محمہ باقر) نے غزل مرقوم الذیل کو دکھر کر مجھے کہا: 'بیغزل بھی بادشاہ کودے دی ہڑ کہن کی ہے۔ والد کو پہلے سے ساری یادشی۔''(۴۰) آزاد کی اس عبارت پرڈا کٹر تنویرا حمرعلوی لکھتے ہیں:

"اس طرح کی روایتوں پر اعتاد کرنا آسان نہیں ہوتا ہیکن اس غزل کے دوشعر بیاض عوض علی مخزونہ رضا لا انبر بری رامیور میں ، جو ۲۲۸ ادھ کی مرتبہ ہے ، ذوق کے نام ہے موجود ہیں ۔ ان میں ہے ایک شعر ہے :

اٹھائے سو زخم ہر خمط ہیں سے خول کے دعوے کوئی علط ہیں کہ مثل قحط میں سے خول کے دعوے کوئی علط ہیں پر استخوال پر کہ مثل قحط میں خط ہیں ، ہنوز باقی ہر استخوال پر سے دوسر اشعر مولانا امام بخش صهبائی نے رسالہ تو اعدِ صرف وقع میں دومر تبدیقل کیا ہے اور لکھا ہے : شخ ابراہیم ذوق سلمہ اللہ تعالی کا شعر ہے ۔ "(۲)

(١٠) محمد سين آزاد في آب حيات مين ايك روايت بيان كى ہے:

''ایک دن گھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دوشخصوں میں تکرار نے طول کھینچا۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے۔ انھیں کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فر مائیں۔انھوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں ،مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آ ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے۔مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا:

> سرھانے میر کے آہتہ بولو ابھی تک ردتے ردتے سو گیا ہے

> > بجرم زا کاشعریزها:

سودا کی جو بالین پر گیا شور قیامت خدام ادب بولے ابھی آگھ لگی ہے'(۴۲) میر کی آہ اور سودا کی واہ والی روایت کی صحت کوڈا کٹر خلیق انجم مشکوک قرار دیتے ہیں (۳۳)۔ امیر مینائی کے ایک شاگر دمتاز علی آئے اپنی تصنیف آمیر مینائی میں ایک شعر درج کیا ہے، جو فدکورہ بالا اعتراض کورد کرتا ہوانظر آتا ہے:

> مودا و میر دونوں نے کائل، گر امیر ہے فرق واہ واہ میں اور آہ آہ میں (۱۳۳)

آب حیات کی پہلی اشاعت ۱۸۸ء کے ساتھ ہی آزاد پراعتر اضات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور انھیں مختلف حوالوں کے مطعون کیا جانے لگا۔ ان اعتر اضات کا مداوا کرنے کے لیے آزاد نے آب حیات کے پہلے ایڈیشن میں بہت کی ترامیم واضافوں کے بعدا ہے دوبار ۱۸۸۳ء میں شائع کروادیا۔ آب حیات کا تیسر ایڈیشن الا ہور ہی ہے ۱۸۸ء میں شائع ہوا۔ اس ایڈیشن میں بھی آزاد نے بعض اضافے کیے ہیں۔ یہ ایسے اضافے ہیں، جن کی راقم الحروف ہے میں شائع ہوا۔ اس ایڈیشن میں بھی آزاد نے بعض اضافے کیے ہیں۔ یہ ایسے اضافے ہیں، جن کی راقم الحروف سے پہلے کسی نے نشاند ہی نہیں کی ۔ یہ اضافے ایک خاص انداز میں کے گئے ہیں۔ ان اضافوں ہے متعلق آزاد کا کوئی بیان اور نہ کوئی خارجی شہادت موجود ہے۔ مزید ہیے کہ آب حیات کے تیسر سے ایڈیشن کا پیٹرن اور صفحات کی تعداد بعینہ دوسرے ایڈیشن کے مطابق رکھی گئی ہے، اس لیے ان اضافوں پر کسی حقق کی نگاہ تحقیق نہ پڑ سکی ۔ اس ضمن میں ایک جو سرے ایڈیشن ہے ۔ اس ایڈیشن میں آزاد نے جو تبدیلیاں کی ہیں، ان میں ایک تبدیلی ایسی ہے، جس کی وجہ سے نظافہ ہی نے بھی جنم لیا اور آزاد اور آزاد کے اہلی خانہ کو مطعون بھی کیا گیا۔

(۱۱) آب حیات کے دوسرے ایڈیشن میں آزاد نے آتن و نائے کے بیدوشعر لیے:
سرمہ منظور نظر مجھیرا جو پہنم یار میں

نیلگوں گنڈا پنھایا مردم بیار میں

یوں نزاکت سے گرال ہے مسرمہ پہنم یار میں
جس طرح ہو رات ہماری مردم بیار میں
اوران پراعتران کیا کہ ان اشعار میں میں کی بجائے پر ہونا چاہیے۔ (۴۵)

آ زاد کے اس اعتراض پر قاضی عبدالودود نے لکھا ہے:

"اس زمین میں آتش و نائے نے بکشرت اشعار کیے ہیں اور ان کے مطبوعہ کلیات میں رویف کو بی ہے۔ دیوان کی طرف رجوع کیے بغیر ، اعتراض جڑ دیناغیر ذمہ داراند وش ہے "(۲۲)

قاضی صاحب کے اس اعتراض پررشد حسن خال نے نشاندہی کی کہ قاضی صاحب کے پاس آب حیات کا ۱۹۱۷ء کا نشخہ تھا ،اس میں رویف کو ہی ہے، لیکن آ کے جل نشخہ تھا ،اس میں رویف کو ہی ہے، لیکن آ کے جل کروہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان بھی دے دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں:

''آ بِحیات بار ہا جھپی ہے اوراس کی مختلف اشاعقوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں، گرخاص بات

یہ ہے کہ جواشاعتیں ۱۹۰۰ء ہے پہنے کی ہیں، ان میں اور بعد کی اشاعقوں میں زیادہ اختلافات ہیں۔
آزاد کی دیوائل کا زمانہ بھی معلوم اور ریہ کہ ان کے ورثا بھی صاحب قلم تھے۔''(ے)
رشید حسن خاں کے خیال میں آب حیات کے متون میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان کا ایک بردا محرک آزاد کے اہلِ

خانہ بھی تھے۔ بغیر شبوت کے اس میں کا بیان لکھنا مناسب نہیں۔ حالا نکہ حقیقت سے ہے کہ آب حیات کے فہ کورہ شعر میں تبدیلی ان کے ابلی خانہ نے نہیں، بلکہ خود آزاد نے کی تھی۔ اس کی شہادت آب حیات کے تیسرے ایڈیشن میں آزاد نے جو تبدیلیاں کیں، ان میں سے ایک سے ہے کہ آزاد نے ان اشعار میں ردیف میں کی بجائے کو کردی۔ رشید حسن خال اس تبدیلی سے لاعلم تھے۔ اس لاعلمی کی بنا پر انھوں نے اشعار میں ردیف میں کی بجائے کو کردہ تبدیلیوں کے علاوہ، جو تنی تبدیلیاں آب حیات میں نظر آتی ہیں، ان کے فہدوار آزاد کے ابلی خانہ ہیں، بلکہ کا تب ہیں۔ اس بات کے شوام دے ۱۸۸۸ء اور ۱۸۹ء کے ایڈیشن میں کرسکتا تھا، میں۔ اگر آزاد کا دور جنون ۱۹ – ۱۸۸۹ء سے شروع ہوتا ہے۔ (۲۸)

(۱۲) آزادنے آب حیات میں میرکی زبانی بدواقعة تحریر کیا ہے:

(ولکھنؤ میں کسی نے پوچھا کہ کیوں حضرت! آج کل شاعر کون کون ہے؟ کہا: ایک تو سودا، دوسرایہ فاکسار اور پچھٹا مل کرکے کہا: آ دھے نواجہ میر در دُ'۔ (۴۹)

ايك اورمقام يرلكها:

وميرنے انھيں آ دھاشاعرشار کيا ہے۔" (٥٠)

آزاد کے ان بیانات پرسیدا عجاز احمد سبسوانی نے بیموقف اختیار کیا کہ آزاد کا آب حیات میں در دکوآ دھا شاعر لکھنا محض افترا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ (۵۱) اختفام حسین نے بھی اس واقعے کومشکوک قرار دیا ہے۔ (۵۲) سیدا عجاز احمد کا اعتراض اور اختشام حسین کا قیاس درست نہیں۔ میر کے عہد میں ڈھائی شاعر کی اصطلاح استعال ہوتی تھی۔ اس کی تقیدیق مصحفی کے درج ذیل اشعار ہے ہوتی ہے:

(۱۳) آزاد نے میرتقی میرے متعلق آب حیات میں بیدواقعہ درج کیاہے: ''کھنؤ میں پہنچ کر جیسا کہ مسافروں کا دستورہے ایک سرامیں اُٹرے ۔معلوم ہوا کہ آج یہاں ایک جگہ مث عروب، رونہ سکے۔ اُسی وقت غزل کھی اور مشاعرہ میں جا کرشامل ہوئے۔ ان کی وضع قد بمانہ،
کوٹر کی دار پگڑی، بچاس گڑے گھیر کا جامہ ایک پورا تھان پہتو لیے کا کمرسے بندھا، ایک رومال پٹری دار
یہ کیا ہوا اُس میں آ ویزال ، مشروع کا پا جامہ جس کے عرض کے پاکنچ ، ناگ بچنی کی انی دار جوتی ، جس کی
ڈیڑھ ہالشت او کچی نوک ، کمر میں ایک طرف سیف یعنی سیدھی تکوار ، دومری طرف کنار ، ہاتھ میں جریب
غرض جب واضل محفل ہوئے تو وہ شہر کھنو نے انداز ، نی تر اشیں ، با نکے ٹیڑھے جوان جع ۔ انھیں دیکھ کر
سب جننے لگے۔ میر صاحب بے چارے غریب الوطن ، زمانہ کے ہاتھ سے پہلے ہی دل شکتہ تھے اور بھی
دل تنگ ہوئے اور ایک طرف بیٹھ گئے ۔ شمع ان کے سامنے آئی تو پھر سب کی نظر پڑی اور بعض اشخاص نے
یہ چھا کہ حضور کا وطن کہاں ہے؟ میر صاحب نے بیقطعہ فی البدیہ کہ کرغز ل طرحی میں واضل کیا:

کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنو

ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس بکار کے

دتّی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب

رہتے ہے منتخب ہی جہاں روزگار کے

اُس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا

ہم رہنے والے ہیں اُس اُس اُبڑے دیار کے

ہم رہنے والے ہیں اُس اُبڑے دیار کے

ہم رہنے والے ہیں اُس اُبڑے دیار کے

ہم رہنے دالے بین اُس اُبڑے دیار کے

ہوتے ہوتے شہر میں مشہور ہوگیا کہ میرصا حب تشریف لائے۔ رفتہ رفتہ نواب آصف الدّ ولدم حوم نے سنا

ہوتے ہوتے شہر میں مشہور ہوگیا کہ میرصا حب تشریف لائے۔ رفتہ رفتہ نواب آصف الدّ ولدم حوم نے سنا

ہوتے ہوتے شہر میں مشہور ہوگیا کہ میرصا حب تشریف لائے۔ رفتہ رفتہ نواب آصف الدّ ولدم حوم نے سنا

ہوتے ہوتے شہر میں مشہور ہوگیا کہ میرصا حب تشریف لائے۔ رفتہ رفتہ نواب آصف الدّ ولدم حوم نے سنا

قاضی عبدالودود نے آزاد کے بیان کردہ اس واقعے کومیر سے منسوب کیے جانے پراعتر اض کیا تھا۔ان کا بیان ہے:

(' آب حیات ص ۲۰۵ میں بے سروسامانی کے عالم میں عاذم کھنو ہونے، گاڑی میں زبان کے بگڑ

جانے کے متعلق گفتگو، مشاعرے میں شرکت میسب مصنوعی ہیں۔ میر، آصف الدولہ کے بلائے ہوئے

گئے تھے اور اخراجاتِ سفر انھیں پیشگی مل گئے تھے۔ قطعہ بھی جوص ۲۰۱ میں میرکی طرف منسوب ہے نہ

کلیات میر میں ہے اور نہ کسی اور نہ کسی اور کتاب میں۔'(۵۵)

۱۹۶۳ء میں ناراحمہ فاروتی کو انجمن محمدید آگرہ کے کتب خانے میں ایک قدیم قلمی بیاض ملی۔اس بیاض سے قاضی صاحب کے مذکورہ بالا دعوے کی تر دید بہوتی ہے۔ ڈاکٹر نثاراحمہ فاروتی اس بیاض پرروشنی ڈالتے ہوئے رقمطراز ہیں:
'' یہ بیاض بطورِ کشکول تر تیب دی گئی ہے اور ای میں میر کی مثنوی خواب وخیال مجمی درج ہے۔اس کے ترقیع میں اڈل رجب ۲۱۱ اے روز چہار شنبہ کھا ہے، گویا یہ بیاض میرکی زندگی میں جمع ہوئی ہے۔اس میں ترقیع میں اڈل رجب ۲۱۱ اے روز چہار شنبہ کھا ہے، گویا یہ بیاض میرکی زندگی میں جمع ہوئی ہے۔اس میں

ماشعارية بديل الفاظ مير عمنسوب كي محي مين:

کیا بود و باش بوچھو ہو بورب کے ساکنو

ہم کو غریب جان کے بنس بنس بیار کیار کے

وتی جو ایک شہر تھا رهک بعیم آه

رہتے تھے منتف ہی جہاں ، روزگار کے

اس کو فلک نے لوٹ کر برباد کر دیا

ہم رہنے والے ہیں اس اس ابڑے دیار کے

ان اشعار کی یہ آب دیات ہے تدیم ہر سند پہلی بارور یافت ہوئی ہے اوراس کی روشنی میں ان کا تصفیفِ

الاسمار المراع المراع

''روزے پیش فقیر نقل می کرد که درسن دویم فردوس آرامگاه، دیوان ولی در شاهجهان آباد آمده واشعارش برزبان خرد و بزرگ جاری گشته باد۔''(۵۹) اورم زاقتی کا بیان ہے:

"فرقه کا یته ... در عالم مستی شراب همراه تقلید اشعار فارسی و عباراتِ
کلستان و ریخته ولی دکهنی رارسوامی کندو در مجلس یك دیگر علم موسیقی
رانیز باوجود عنایت سازند و خود در حالت بی خودی صورت خود را
یسندیده برقص در آیند-"(۲۰)

دونوں بیانات ایسے ہیں جن کے حوالے سے بیرقیاس کیا جاسکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک، یا دونوں بیانات آزاد کے پیشِ نظر رہے بوں گے اور انھیں بیانات کوسامنے رکھتے ہوئے آزاد نے مذکورہ عبارت تحریر کی ہوگی۔ ہردوصورت

# میں قاضی صاحب کا اعتراض کمل طور پر درست ثابت نہیں ہوتا۔

(۱۵) آزاد نے آب حیات میں میرسوز کے حالات میں مندرجہ ذیل قطعہ کومیرسوز سے منسوب کیا ہے:

اس سلسلے میں قاضی عبدالودود کی شخفیق ہے ہے کہ بیقطعہ سوز کانہیں، بلکہ ظہور وہلوی کا ہے اور ویوانِ ظہور ص ۱۰۵میں بعض الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ موجود ہے اور اس کی اصلی شکل ہے:

دیوانِ ظبور میرے پیشِ نظر ہے۔ یہ ۱۳۰۰ ہیں میرٹھ سے شائع ہوا تھا۔ مذکورہ بالا قطعہ دیوانِ ظبور کے ص ۱۰۵ کے حاشیہ میں ظر افت کے عنوان کے تحت ای طرح درج ہے، جبیبا کہ قاضی صاحب نے نشاندہی کی الیکن حقیقت میہ ہے کہ یہ قطعہ ظہور کے دیوان میں ہونے کے باوجودان کانہیں۔ یہ قطعہ دراصل انشاء اللہ خان انشاء کا ہے۔ مبتلا میرٹھی نے طبقات خن میں اے انشاء سے منسوب کیا ہے اور اس کی مندرجہ ذیل صورت درج کی ہے:

کے کل اتفاقاً ہم سویے سلام اللہ فال صاحب کے ڈیرے وہاں دیکھا جو اک کافر کو بیٹھا ارے دے دے درے ادے دے(۱۳۳)

ویوان ظہور دہلوی کا تاریخی نام ظہور علی مرقوم ہے،جس سے (۱۱۱۱+۱۱۱) ۱۲۲۱ھ متخرج ہوتے ہیں۔ یمی ظہور دہلوی کی تاریخ پیدائش ہے۔ طبقات بخن بھی تاریخی نام ہے،اس سے (۱۱۲+۵۱۲ھ برآمد ہوتے ہیں۔
ہیں،جس سے طبقات بخن کے سال تصنیف پر روشنی پڑتی ہے۔ نہ کورہ دونوں تاریخی ناموں سے یہ تقیقت سامنے آتی ہے کہ ظہور دہلوی کی پیدائش کے ایک سال بعد جو تذکرہ (طبقات بخن ) مرتب ہوا،اس میں یہ قطعہ موجود ہے۔ طبقات بخن میں اس قطعہ کی ۔ جودگی قاضی صاحب کے بیان کی تر دید کرتی ہے۔ لہذا بیٹا بت ہوتا ہے کہ ندکورہ بالا قطعے کی دیوان ظہور میں موجودگی کے باجود بیقطعہ ظہور کا نہیں ہوسکتا۔ چونکہ ظہور وبلوی کے آغاز شاعری سے پہلے ہی یہ قطعہ انشاء ہے منسوب ہے، اس لیے اسے ظہور کا نہیں کہا جا سکتا ہمکن ہے ظہور نے اس قطعہ پر گرہ لگائی ہواور بعد میں جب دیوان ظہور مرتب ہوا ہوتو اسے بھی دیوان ظہور میں شامل کردیا گیا ہو۔ زمانۂ قدیم میں بہت ساالیا کلام جو سات وصاحب دیوان کا نہیں ہوتا تھا۔ شاگر دشعراء کا بہت ساوہ کلام جو استاد جو ستاد ہوتا تھا۔ شاگر دشعراء کا بہت ساوہ کلام جو استاد شاعر کے پاس اصلاح کے لیے آیا ہوا ہوتا تھا، استاد کے انتقال کے بعد انھیں بھی است دکا زادہ فکر خیال کرتے ہوئے شامل دیوان کر دیا جا تھا۔ قائم سودا کے شاگر دیتھے۔ ان کا بیشعر:

سا بردوان درویا بردی با درجه الوال اقد کیا جائے عم ہے شخ کیم قصر دل نہیں کہ بنایا نہ جائے گا سودا کے کلیات میں شائع ہوا، حالا تکہ یہ شعرق تم نے اپنے تذکرے تخزب نکات میں اپنے ترجیے میں شائع کیا ہے۔ (۱۲) (۱۲) آزاد کا آب حیات ترجمہ نائخ میں بیان ہے:

''ساحی کی مسافت فیض آباد سے لکھنواور وہاں سے الہ آباد ، بناری عظیم آباد بیننہ تک رہی ، جاہا تھا کہ شخخ علی حزیں کی طرح بناری میں بیٹھ جائیں۔ چٹانچالہ آباد سے وہاں گئے ، مگرا بنی ملت کے لوگ نہ پائے ، اس لیے دل برداشتہ ہو کر عظیم آباد گئے۔ وہاں کے لوگ نہایت مرقت اور عظمت سے پیش آئے ، مگران کا جی نہ لگا۔ گھبرا کر بھا گے اور کہا کہ یبال میری زبان خراب ہوجائے گی۔ اللہ آباد میں آئے۔ پھر شاہ اجمل کے دائرہ میں مرکز پکڑا اور کہا:

بر پھر کے دائرہ ہی میں رکھتا ہوں میں قدم

آئی کہاں ہے گردش پرگار پاؤں میں(۲۵)

قاضی صاحب نانخ کے اللہ آباد بلائے جانے کے حوالے سے رقمطراز ہیں:

''نانخ کے حیدر آباد بلائے جانے کے متعلق جو پچھ کھا ہے۔ اس کی سند پیش نہیں کی ،اس صورت میں کوئی بدنہیں کہ اے قبول کیا جائے کے "(۲۲)

قاضی صدب الد آباد کسی جو عالبًا کا تب کی فلطی کی وجہ سے حدر آباد چھپ گیا ہوگا ، کیونکہ آب حیات میں حدر آباد کو کرنہیں ۔ اس طرح قاضی صاحب نے ناتخ کے بیٹند آنے کے بارے میں بھی عدم ثبوت پر اعتراض کیا ہے۔ (۲۷) قاضی صاحب کو معلوم نہیں کہ ناسخ کے اللہ آباد بلائے جانے کے حوالے سے جو باتیں آزاد نے آب حیات میں درج کی ہیں، وہ آزاد کی اپنی نہیں ، بلکہ رغمی کے بھیج ہوئے خط سے ماخوذ ہیں۔ رغمی کا بیان ہے:
حیات میں درج کی ہیں، وہ آزاد کی اپنی نہیں ، بلکہ رغمی کے بھیج ہوئے خط سے ماخوذ ہیں۔ رغمی کا بیان ہے:

"دیگر وقتی که اله آباد تشریف داشتند و درآن ایام مرزا کلب حسین خان بهادر تحصیلدار مقام سورانول برسرحد نوابوده اند، تمناکردند که شیخ صاحب برای چندی به مقام تحصیلی رفته قیام ورزند وسیر سبزه زار آن جافر مایند. چنانچه بمزید التماس شیخ صاحب درآن جا تشریف بردن ویك هفته اقامت فرمودند. روزی چنان افتاد که درطعام شیخ صاحب ..."(۲۸)

اور جبال تک پندآ نے کا تعلق ہے یہ آزاد کا اپنا اضافہ ہے۔ بنارس اور عظیم آباد آنے کا ذکر ضرور رقمی نے کیا ہے۔ ( ۲۹) (۱۷) آزاد نے آب حیات ترجمہ سودا میں بیوا قعم کیا ہے:

"آصف الدولدمرحوم کی اُفا کی لڑکی خروسال تھی ۔ نواب فرشتہ سپرت کی طبیعت میں ایک توعمو ما تھی اور بروائی تھی ، دوسرے اس کی مال کا وُودھ بیا تھا۔ ناز برداری نے اس کی شوخی کوشرارت کردیا۔ ایک دن دو پہر کا وقت تھا نواب سوتے تھے۔ ایساغل مچایا کہ یہ بدخواب ہوکر جاگ اُسٹے۔ بہت چھنجھلائے اور خفا بوتے ہوئے باہر نکل آئے۔ سب وُر گئے کہ آج نواب کو فصد آیا ہے ، خدا خیر کرے۔ باہر آ کر حکم دیا کہ مرزا کو بلاؤ۔ مرزا ای وقت حاضر ہوئے ۔ فر مایا کہ بھٹی مرزا! اس لڑک نے جھے بڑا جیران کیا ہے تم اس کی جھو کہ دو۔ یہ ں تو ہر وقت مصالح تیار تھا۔ اُس وقت قلمدان کے کر بیٹھ گئے اور مثنوی تیار کر دی کہ ایک شعم اس کا لکھتا ہوں۔

لاکی وہ الاکیوں میں جو کھیلے نہ کہ لونڈول میں جا کے ڈنز پیلے'(۵۰)

خلیق انجم نے آزاد کی اس روایت پر بخت گرفت کی ہے۔ان کا بیان ہے: پیشعر مثنوی ور جوکو کی ، یعنی دخترِ دایئ میں شامل ہے۔ پیمثنوی اتنی فخش اور مبتندل ہے کہ اس معصوم بیکی کی جونہیں ہو سکتی، جس کی ماں کا آصف الدولہ نے دود ھیا تھا۔ابتدائی اشعار میں صاف طور پر دائی اوراس کی دختر کاذکر کیا گیا ہے۔خلیق انجم لکھتے ہیں:

"اس شعرے فائدہ اُٹھا کرآ زادنے ایک لطیفہ بنادیا۔" (اے)

اس مثنوی کے بارے میں ڈاکٹر اکبر حیدری کی تحقیق ہے ہے کہ یہ مثنوی محمود آباد مخطوط نمبر ۲۱ ہمبر ۲۲ اور نسخ محمود آباد میں موجود ہے اور سب سے پہلے سخ مصطفائی ص• ۱۵ میں ۲۲ ہجری میں مثنوی شائز دہم ور چوکوکی ، یعنی وختر واپی کے عنوان سے چیسی تھی نوکلشور کے نسخہ اول ودوم میں بھی شائع ہوئی تھی ، البتہ سخ سوم سے خارج کردی گئی تھی ۔ نسخہ آسی میں بھی نہیں (۲۲) ۔ یہ روایت درست ہو یا نہ ہو، لیکن اس بات میں صداقت ہے کہ نواب آصف الدولہ ، سودا سے اوگوں کی بچو کہلواتے تھے۔ شاہ کمال نے اس طرح کی ایک روایت نقل کی ہے۔ روایت ہے ہے:

"مير چهجو نامى شخصے بود كه 'مهوا' چڙ داشت بحضور نواب آصف الدوله مرحوم بهميں مسخرگى ممتاز بود. چنانچه يك روز نواب صاحب معز اليه بمرزا رفيع السودا مذكور فرمائش ساختند كه يك غزل به زمين مهوا (كذا) گفته بدهند . چنانچه مرزا صاحب از حضور رخصت شده به مكان خود آمده غزلے به زمين مهوا كه ووهى هم دراں جا مى چسپيد گفته بحضور فرستادند ...غزل اينست":

وويى ووءي سرقي باب 035 Ten تو لول وواى تاب E مودب 3 مِن باغ 1.3 ميوول سادے 500 انتخاب <u>\_</u> اوتھول 6 U کی باغ ال وو بي طرف جس گلوندي 6 عرق گلاب 5.99 4 ويوركو إل 1 خيال 5 ال بسكه ربتا <u>\_</u> ووعي بھی بخواب ميل. 4 سو تے کو 1 دائد تواب 3 \_ ووءى میں 2 أل گيبول میں اس کو كوئي 5 رُهُو نے ووعى غاطر کی ال كا ذكر (كذا) اور الف 519 ميم ووىك كياب 2 10

ان کے آگے جو لے مفضل نام گویا افراسیاب ہے ووبی میر چھجو جو گالے دیں سودا پاس میرے جواب ہے ووبی (۲۳)

اس دکایت اورا شعارے یہ بھی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ مذکورہ روایت بھی درست ہوسکتی ہے اور ممکن ہے آزاد تک میہ روایت بھی درست ہوسکتی ہو۔ مذکورہ بالا حکایت کے پیشِ نظریہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ آب حیات میں درج حکایت بھی درست ہواور آزاد نے جس جو کی نثاند ہی کہ ہے، وہ جو بھی آصف الدولہ نے سودا ہے کہلوائی ہو۔

(١٨) آبِ حیات میں آزاد نے میشعر سودا ہے منسوب کیا ہے:

برابری کا تیری گل نے جب خیال کیا صانے مار تیجیٹرا منہ اس کا لال کیا(۲۲)

قاضی عبدالودود کی تحقیق یہ ہے کہ تذکرہ قدرت القد شوق میں یہ مطلع فتح چندممنون کے نام ہے دیا گیا ہے اور بعض تذکروں میں یہ باوری غزل حیدری کی طرف منسوب ہے (۵۵) ۔ نثار احمد فاروقی نے طبقات الشعراء کومرتب کیا ہے۔ اس شعر کے حاشیے میں تحریر کیا ہے کہ یہ شعرممنون کا نہیں ۔ تذکروں میں سودا کے نام ہے درج ہے۔ (۷۲) بیاران آزاد نے آب حیات میں انشاء کے حوالے سے یہ واقعہ قبل کیا ہے:

''تیسرارنگ میان رنگین بیان کرتے ہیں کہ بین سوداگری کے لیے گھوڑے لے کر کھنٹو گیااور سرا بین اُترا۔
شام ہوئی تو معلوم ہوا کہ قریب ہی مشاعرہ ہوتا ہے۔ کھانا کھا کر ہیں بھی جبیٹا ہوں؛ دیکھنا ہوں کہ ایک شخص آئے تھے۔ لوگ بیٹھے باتیں کرتے تھے؛ حقے پی رہے تھے۔ ہیں بھی جبیٹا ہوں؛ دیکھنا ہوں کہ ایک شخص میلی کچنین روئی دار مرزئی ہینے، سر پرایک میلا سا بھیننا، گھٹتا پاؤں ہیں، گلے ہیں پیکیوں کا تو بڑا اوالے،
میلی کچنین روئی دار مرزئی ہینے، سر پرایک میلا سا بھیننا، گھٹتا پاؤں ہیں، گلے ہیں پیکیوں کا تو بڑا اوالے اس نے ایک کڑکا حقہ ہاتھ میں لیے آیا اور سلام ہیم کم کہ کر بیٹھ گیا۔ کسی کسی نے اُس سے مزاج پُرسی بھی گیا۔ اس نے اور تو اس پررکھ ایپ تو بڑے میں ہاتھ وال کر تم ہاکونکالا اور اپنی چلم پر سلفا جماکر کہا کہ بھی ! ذراس آگ بووں اس جو دماغ ہو دینا۔ اس وقت آوازیں بلند ہو کیں اور سڑگڑ کو کی سنگ پیچوان سے اوگ تواضع کرنے لگے۔ وہ بے دماغ ہو کر بولا کہ سام بالدی ہو کہا تو ہوں صاحب! انہی مشاعرہ شروع نہیں ہوا؟ لوگوں نے کہا:
جن بالوگ جمع ہوتے جاتے ہیں۔ سب صاحب! جماکی اور مؤمل پر ھفی شروع ہو۔ وہ بولا کہ مقال کہ کول صاحب! ہم توا پی خزل جن سے بھی ہور کولا کہ کول سے کہا تو ہوں دیے جیں۔ سب نے آس کی بات کے لیے بی بردے جی سے بھی ہور کولا کہ کول صاحب! ہم توا پی خزل دیں بردے جی سے بہم توا پی خزل

نشمت ہے کہ ہم صورت یہاں دوجار بیٹے ہیں بہت آگے گئے باتی جو ہیں تیار بیٹے ہیں نہ چیٹر اے کہت بادی راہ لگ اپن تخفي الكيليال سوجهي بين جم بيزار بيني بي تصور عرش پر ہے اور سر ہے یائے ساقی پر غرض کچے زور دُھن میں اس گھڑی میخوار بیٹے ہیں بانِ نَقَشْ یائے رہروال کوئے تمنا میں نبیں اُٹھنے کی طاقت کیا کریں لاجار جیٹھے ہیں یہ این حال ہے افقادگی سے اب کہ پہروں تک نظر آیا جہاں پر سایت دیوار بیٹھے ہیں کہاں صبر و مخل، آہ نگ و نام کیا شے ہے! میاں رو پیٹ کر ان سب کو ہم یک بار پیٹھے ہیں بخيوں كا عجب كھ حال ہے اس دور ميں يارو جہاں پوچھو یہی کہتے ہیں ہم بیگار بیٹھے ہیں بھلا گروش فلک کی چین دیتی ہے کے انشاء غنیمت ہے کہ ہم صورت یہال دوجار بیٹھے ہیں

وہ تو غزل پڑھ؛ کاغذ کھینک ،سلام علیک کہہ کر چلے گئے ،مگر زمین وآسان میں سناٹا ہو گیا اور دیر تک دلول پر ایک عالم رہاجس کی کیفیت بیان نہیں ہو کتی۔'(۷۷)

راقم الحروف نے آب حیات کومرت کیا ہے۔ اس واقعے کے حوالے سے حواثی میں لکھا: ''آ زاداس غزل کو انشاء کے آخری زمانے کی خیال کرتے ہیں، سیجے نہیں۔ صحفی نے تذکرہ ہمندی ص ۲۵ میں اس غزل کے پچھاشعار و سے ہیں۔ تذکرہ ہمندی کا میاں اضقام ۱۹۰۹ھ ہے۔ اس سے انشاء کی غزل کے زمانہ تخلیق پر روشنی پڑتی ہے۔' (۸۷) میں۔ تذکرہ ہمندی کا سال اختیام ۱۹۰۹ھ ہے۔ اس سے انشاء کی غزل کے زمانہ تخلیق پر روشنی پڑتی ہے، لکھتے ہیں: '' پیغزل اس زمانے کی فرحت اللہ بیگ کے بیان سے اس غزل کے زمانہ تخلیق پر مزید روشنی پڑتی ہے، لکھتے ہیں: '' پیغزل اس زمانے کی نہیں، جب سید انشاء کھونو میں تھے، بلکہ اس زمانے کی ہے، جب وہ وہ بلی میں تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیغزل وہ بلی کے مرد دیف وقافیہ میں ہیں اور تو اور خود انشاء کے مرد مقابل مرز اعظیم بیگ کی جوغزل ہے، اس کا مطلع ہے:

نگاہ یار سے ہو ست یوں بشیار بیٹے ہیں

کہ جول خورشد نگے سر سر دربار بیٹے ہیں(29)

ڈ اکٹر حسن آرز و نے نشر ندہی کی ہے کہ اس زمین میں رنگین کی دواور غزلیں ملتی ہیں جوان کے دیوان دوم بیختہ میں موجود ہیں۔ ان کاغزلوں کا زمانہ بقولِ رنگین : ۱۲۰۸ھ اور ۱۲۱۲ھ کے درمیان سمجھنا چاہیے۔ رنگین کی پہلی غزل کا مطلع اور قطع درج ذیل ہے:

بینی ساق کے میخانے میں آ میخوار بیٹے ہیں نہ شیشہ ہے نہ ہے ہے سب یوں ہی بیکار بیٹے ہیں نہ شیشہ ہے نہ ہے ہو سب یوں ہی بیکار بیٹے ہیں مقابل اس غزل کے پڑھ غزل اک اور اے رکھیں سب ابل فکر سننے کو تیرے اشعار بیٹے ہیں(۸۰)

ندکورہ بالاتمام شہادتیں درست ہیں، کیکن ایسا بھی تو ہوسکتا ہے کہ انشاء نے اس مشاعر ہے میں اپنی پرانی غزل ہی پڑھ دی ہو۔ ایسا کرنے میں کوئی ممانعت بھی نہ ہوگی۔ اگر ممانعت ہو بھی ، تب بھی ضروری تو نہیں کہ کسی نے اس مشاعر ہے میں بیغزل سی ہو۔ نہ وقت وہ ہے، نہ مقام۔ مزید بید کہ آزاد نے انشاء کی جس حالت کا بیان کیا ہے اس میں بید بھی قرین قیاس ہے کہ انھوں نے تازہ غزل نہ بھی ہواور یہاں پرانی غزل ہی پڑھ دی ہو۔ اس حالت میں لوگوں کو بھی تو مایوی نہ ہوئی ہوگی۔

### (٢٠) آزادكا آب ديات ميل بيان ب:

''ان کے اشعار کا ایک سلسلہ ہے جن میں رویف وار ۱۰ اصطلع میں اور کوئی سبزی کے مضمون سے خالی نہیں۔ای رعایت ہے اُس کا نام سیج زمر ورکھا تھا۔ یہ بھی استادِم حوم نے پروئی تھی اور آخر میں ایک تاریخ فاری زبان میں اپنے نام سے کہہ کرلگائی تھی۔''(۸۱)

آزاد کے اس بیان پر آب حیات کے حواثی میں راقم الحروف نے وضاحت کی: عمرہ مستخبہ میں ان کے سوم طلع موجود میں ، جبکہ آزادا الکھتے ہیں (۸۲) ۔ ای طرح گلتان خن میں بھی تسیح زمر دکوسو بیت لکھا ہے (۸۳) ، لیکن جب راقم الحروف نے دیوان معروف و یکھا تو اس میں قطعہ در تاریخ تسیح زمر دتصدیف محمد ابراہیم ذوق کے نام سے تیرہ اشعار پر مشتمل ایک قطعہ موجود ہے ، جس میں ایک سوایک مطلع کا ذکر ہے۔ دوشعر دیکھیے :

صدویك مسطاع رنگیس آخسر گفت بسانساله گسرم و دم سسرد شد چسو تسبیع زمسرد نسامسش رونسق آب گهسسر رفست بگسرد

# اوراس کی بیتار یخیس کمی ہیں۔

ذوق چـوں خـواسـت دو تـاریـخـش انـدریـس دفتـرِ معنی بـدو فـرد ۱۳۲۱ه

اول از دانه خوش رنگ شمار گردو آن عقدهٔ مطاب واکرد ۲۳۲اه (۸۲)

(۲۱) آزادکا آب حیات میں مرزاغالب کے حوالے سے بیان ہے:

''ان کے والدعبداللہ بیک خال کھنو جا کرنواب آصف الدوله مرحوم کے دربار میں کپنچے۔ چندروز بعد حیدرآ باوجا کرنواب نظام علی خان بہا در کی سرکار میں ۳ سوسواروں کی جمعیت میں ملازم رہے۔'' (۸۵)

کی داس گیتارضانے نشاندہی کی ہے کہ یوسف حسین خان نے آزاد کے اس بیان کو درست قرار نہیں ویا۔ان کا بیان ہے کہ بات ہے کہ نواب نظام علی خان کے منصب داروں کی فہرست میں ان (غالب کے والد) کا نام نہیں ہے،اس لیے یہ بات واضح ہے کہ وہ حیدرآ باد میں بہت معمولی حیثیت سے کارگزاررہے بول گے (۸۲)، یعنی تین یا چارسو کی جمعیت کے دانسی ہوں گے۔کاظم علی خان نے نشاندہی کی ہے کہ بیروایت آزاد نے غالب کے ایک خط سے حاصل کی ہے۔ رسالدار نہیں ہوں گے۔کاظم علی خان نے نشاندہی کی ہے کہ بیروایت آزاد نے غالب کے ایک خط سے حاصل کی ہے۔ یہ خط غالب نے مشی حبیب اللہ ذکاء کو جمعہ ۱۵ ارفر وری ۱۸۲ ماء کو تحریر کیا تھا۔ یہ خط آردو نے معلی طبع اول ص ۱۳۳۳ سے خط آردو نے معلی حبی اللہ نے ایک دواری آزاد پر شامل ہے۔ یہی روایت یادگار غالب میں المیں بھی موجود ہے۔اگر بیروایت درست نہیں، تب بھی ذمہ داری آزاد پر شہیں، غالب برآئے گی۔(۸۷)

(۲۲) آزاد نے آبِ حیات کے ترجمہ عالب میں حاتم علی بیگ کے نام عالب کے خط کا پچھ حصنقل کیا ہے۔ آزاد کھتے ہیں:

''أردو معلی 'میں مرزا حاتم علی بیگ مهر کوتر برفر ماتے ہیں: 'میراایک قطعہ ہے کہ وہ میں نے کلکتہ میں ''أردو نے معلی میں مرزا حاتم علی بیگ مہر کے وصت سے ،اُنھوں نے ایک مجلس میں چکنی ڈلی بہت کہا تھا۔ تقریب بید کہ مولوی کرم حسین ایک میرے دوست سے ،اُنھوں نے ایک مجلس میں چکنی ڈلی بہت پا کیزہ اور بے ریشہ اپنے کف وست پررکھ کر مجھ سے کہا کہ اس کی بچھشبیبات نظم سیجیے۔ میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے نو دس شعر کا قطعہ لکھ کراُن کو دیا اور صلہ میں وہ ڈلی اُن سے لی:

وطه

ہے جو صاحب کے کوپ وست ہے سے چکنی ڈلی

کہتے بندال کہ اے کیا سر گریباں کہ اے کیا ے نبت 5000 رُخِ وَكُشِ لِيْنَ كَبِي 255 فرض ولوار 200 بيابان میں اے گھرانے تماز - Jones ميده ميں اِے خم حينال مسى آلوده ليتان ایے حضرت کے کئ وست کو ول کیجے اس چکنی سیاری کو سویدا کہیے غرض كه بين باكيس چيمتيان بين \_اشعارسب كب يادا تنه بين؟ بحول كيا\_" (٨٨) مذكوره بالا قطعه كے چھے شعر يرراقم الحروف نے اپن مرتبہ آب حيات كے حاشے ميں لكھا: '' بیا یک شعر نہیں ، دواشعار کے دومصر سے ہیں۔اشعار کی سیج صورت سے ب انكشت حسينال داغ طرف جگر عاشق شيدا كهيد ملیماں کے مثابہ لکھیے پتان یک زاد سے مانا کہے(۸۹)

راقم الحروف کا عتران ورست تھا، کین پیلطی بھی آزاد ہے نہیں، غالب ہے ہوئی۔ آزاد نے چونکہ غالب کا میں بلکہ حاتم علی بیگ ہر کے نام خط نقل کیا تھا اور اشعار بھی اس خط نقل کیے تھے، اس لیے اعتراض آزاد برنہیں، بلکہ غالب پروار دہوتا ہے۔ چونکہ راقم الحروف کو غالب کی اس غلطی کا علم نہیں تھا، اس لیے میں نے اس غلطی کو آزاد کی غلطی برجمول کیا۔ ڈاکٹر حذیف نقوی صاحب نے میرے نام ۱۹ رجولائی ۲۰۰۷ء کے خط میں نشاند ہی کی کہ میں خلطی آزاد سے نہیں، غالب سے ہوئی ہے۔ راقم الحروف نے غالب کا خط ویکھا تو حقیقت کا علم ہوا۔ (۹۰)

نہیں، غالب سے ہوئی ہے۔ راقم الحروف نے غالب کا خط ویکھا تو حقیقت کا علم ہوا۔ (۹۰)

" کریا ایک پراتم بھانڈ دتی کار بنے والا۔ نواب شجاع الذولہ کے ساتھ گیا تھا اور اپنے فن میں صاحب کال تھا۔ ایک دن کسی مختل میں اس کا طاکفہ حاضرتھا۔ شخ جرائت بھی وہاں موجود تھے۔ اُس نے قال ک ۔ ایک ہاتھ میں کسڑی لے کر ، دوسرا ہاتھ اندھوں کی طرح بردھایا۔ نئول ٹول کر پھرنے لگا اور کہنے لگا کہ: حضور! شاعر بھی اندھا! شعر بھی اندھا! مضمون بھی اندھا۔

صنم سئنے ہیں تیرے مجھی کمر ہے؟ کہاں ہے؟ کس طرف کو ہے؟ کدھر ہے؟ شیخ صاحب بہت خفا ہوئے، گریہ بھی سیدانشاءاور مرزاقتیل کے جھے کے جزواعظم تھے۔ گھر آ کراُنھوں نے بھی اُس کی جو کہہ وی اور خوب فاک اُڑائی۔ اُسے من کر کریلا بہت کڑوایا۔ چن نچہ دوسرے جلسہ میں بجراند ھے کی فقل کی ، اُسی طرح لاٹھی لے کر پھر نے لگا۔ ان کی ایک غزل ہے:

امشب تری زلفوں کی حکایات ہے واللہ کیا رات ہے؛ کیا رات ہے واللہ اللہ کیا رات ہے؛ کیا رات ہے واللہ اس فزل کے ہر ہررات کے لفظ پرلکڑی کا سبارا بدلتا تھا۔ کیارات ہے؛ کیارات ہے واللہ اس فزل کے ہر شعر کا دوسرا مصرع ایک بی ڈھنگ پر ہے۔ چنا نچہ ساری غزل کو ای طرح محفل میں پڑھتا پھرا۔ شخ صاحب اور بھی غصہ ہوئے اور پھر آ کرا یک جو کہی۔ ترجیع بندتھا۔ (باپ کی جو مال کی زبانی ):

پگلا جھولے بیان کاس کو بھی خبر ہوئی، بہت جا پھونے پکل جھولے ساون ماس کریلا پھولے اس کو بھی خبر ہوئی، بہت جا پھڑنا۔ پھر کسی مخفل میں ایک زچہ کا سوانگ بھر ااور ظاہر کیا کہ اس کے بیٹ بیس بھتن گھس گیا ہے۔ خود ملا بن کر جیٹھا اور جس طرح جنات اور سیانوں میں لڑائی ہوتی ہے، اس طرح جھٹو تے جھٹو تے بولا کہ: ارے نامراد! کیوں غریب ماں کی جان کالا گو ہوا ہے؟ جرائت ہے تو باہر نکل آ کہ ایک جا کہ کہ کریلا فدمت میں حاضر ہوا۔ خطا کہ ایک جا کروں ۔ آخراب کی وفعہ اُصوں نے الیی خبر لی کہ کریلا فدمت میں حاضر ہوا۔ خطا معافی کروائی اور کہا کہ میں اگر آ سان کے تاریخ وڑلاؤں گا تو بھی اس کا چرچا و ہیں تک رہے گا، جہاں سے دائر ہو مختل ہے۔ آپ کا کلام منہ سے نکلتے ہی عالم میں مشہور ہوجا کے گا اور پھرکی لکیر ہوگا کہ قیامت سے نہ مٹے گا۔ بس اب میری خطا معاف فرما ہے۔ "(19)

پیر و مرشد اشاعرانِ ایں زمانه هم کور آمد و شعرِ ایشاں هم کور اور اس کے بعد بیشعر پڑھا: جو عنتے ہیں میاں تیرے کمر ہے کہاں ہے؟ کس طرف ہے؟ اور کرھر ہے؟

اورتمام فرش کواپنے ہاتھ سے ٹولتے پھرا۔ (۹۲)

ڈاکٹر گیان چند لکھتے ہیں کہ اگر میہ حوالہ نہ ملتا تو اس لطیفے کو بھی آزاد کا جعل قرار دیا جاتا۔ انھوں نے وامق کی قصراللطائف دیکھی ہوگی، یا پھر کوئی اور کتاب، جس نے بھی سب سے پہلے اس نقل کولکھا، اس نے شعر کوجراُت سے منسوب کر کے ایپے تخیل کا زورد کھایا۔ (۹۳)

ماحصل:

آزاد کے بیش کردہ بیانات، واقعات اور ان کے حوالے سے لگائے گئے اعتر اضات، ان عتر اضات کی تر دید اور درست صورتِ حال کے تناظر میں ہم اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ آزا داوران کی تصانیف کے حوالے سے کیے گئے بہت سے اعتر اضات عدم واقفیت، غلط نبی ، حقائق ہے لاعلمی اور جلد بازی کی بنا پر کیے گئے ہیں ۔ چونکہ بیسویں صدی کے آغاز تک آ زاد کی تصانیف کے کچھ ما خذمختقین کے پیشِ نظرنہیں تھے،اس وجہ سے بہت سے اعتراضات اورالزامات لاعلمی کی بناپرلگا ویے گئے۔ بیسویں صدی کے وسط تک پہنچتے سینچتے صورتِ حال بدل چکی تھی۔ جدید سائنسی ایجادات، نئے مآخذ کی دریادنت، نادرونایاب کتب کی اشاعت اور لاعلمی کی دھند کے حبیث جانے کے بعد بہت ہے حقائق سامنے آئے اور آزاد ك بار بين بهت ي نعط فهميال دور موئيس - حافظ محمود شيراني في مجموع والغز مرتب كيا-اس كے مقدم ميں لکھتے ہيں: ''اس تالیف کی حقیق وقعت کااس وقت انداز و ہوتا ہے، جب مولا نامحم حسین آزاد کی مشہور عالم تصنیف آب حیات کی ورق گروانی کی جاتی ہے۔مولانانے اگر چہ برموقع پراس تالیف سے استفادے کا اظہار نہیں کیا ے۔ تاہم واوق کے ساتھ ہاجا سکتا ہے کہ آب دیات کا ایک براحصداس تذکرے ہے ماخوذ ہے۔ "(۹۴) دراصل قدیم دور میں لکھی جانے والی تحقیقات میں مآخذ کی نشاندہی کرنے اور حوالہ دینے کارواج نہ تھا اور نہ ہی یز صنے والے ، محقق رمصنف سے مطالبہ کرتے تھے کہ وہ اپنے ماخذ کی نشاند ہی کریں۔ پیمفق ، یا مصنف کی صوابد یدیر شخصر ہوتا تھا کہ وہ جس واقعے ہے متعلق ضروری سمجھتا حوالہ دے دیتا، یا تہ خذکی نشاند ہی کر دیتا اور جس کا ضروری نہ سمجھتا، اس کے مآخذ کی نشاند ہی نہ کرتا۔انیسویں صدی کی تمام تحقیقی تصانیف کا مطالعہ سیجیے۔اپنی تصانیف کے کممل مآخذ کی نشاند ہی ترنے والا شاید ہی کوئی مصنف دستیاب ہو۔ تاہم جومصنفین اپنی تصانف میں ماخذ کی نشاند ہی کرتے تھے، وہ بھی چند ماخذ ک نشاندی پر بی اکتف کرتے تھے۔ جدید دور کا آغاز ہوا تو علوم وفنون کی ترتی کے ساتھ ساتھ تحقیقی اصول بھی مرتب کیے جانے گئے: ہر بات کا حوالہ طلب کیا جانے دگا: ہر موقف کی دلیل طلب کی جانے لگی۔ آج کل ہر بات یر آ تکھ بند کر کے

یقین نبیں کیا جاتا ،اس کا ثبوت ، یا شہادت بھی طلب کی جاتی ہے اور بغیر ثبوت ،سند ، یا حوالے کے بیش کی گؤ روایت ، یا سیان بے اعتبار ، یا مشکوک تھمرتا ہے۔

ہر عبد کا اپنا مزائ اور تناظر ہوتا ہے۔ ہرتصنیف کواس کے اپنے عبد کے تناظر میں پر کھا جانا چاہیے۔ آزاد نے جس عبدين آب حيات تصنيف كي ،اس عبد كي تاريخ ، يا تحقيق: مؤرخ ، يا محقق سے دو تقاضے طلب نبيس كرتى تھى ، جو آ نے کی تاری اور تحقیق طلب کرتی ہے۔آزاد کے عہد تک ادبی تاری نولی اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو تکی تھی۔ان کے عبد میں تذکرہ نوای کے رجی ن کا دستورتھا۔ تذکروں میں ہراہم وغیراہم شاعر کا ترجمہ شامل کر دیا جاتا تھا۔ان تذکروں میں شامل تراجم کا کوئی معیار نہ ہوتا ہے۔شعراء کے تراجم کی شمولیت ، یا عدم شمولیت تذکرہ نگار کی مرضی پر منحصر ہوتی تھی۔ تذکروں ہے نہ کسی عبد کا شاعراندار تقاء معلوم کرنے میں مدوماتی تھی ، نہ زبان وبیان کے بدلتے اسالیب پرروشنی پڑتی تھی۔ البتة شعراء كرّاجم لكھتے ہوئے تذكرہ نگارا يسے بيانات ضرورلكھ جاتے تھے جنھيں تنقيدى اشاروں سےموسوم كيا جاسكتا ہے۔ آزاد وہ پہلے ادیب تھے، جنھوں نے تاریخ نولی کا ڈول ڈالااور آب حیات میں پہلی مرتبہ اردوشاعری کا ایک مر بوط اور منظم ارتقاء دکھانے کی کوشش کی۔اردوشاعری کاارتقاء دکھانے کے لیے شاعری کو پانچ ادوار میں تقشیم کیااوران ادوار میں ہر عبد کا ادبی اور شعری مزاج متعین کرنے کی کوشش کی۔ زبان و بیان کے اسالیب پر روشنی ڈالی۔ شعراء کے کارناموں پرمر بوط انداز میں روشنی ڈالی۔شعراء کا تنقیدی مقام متعین کیا۔ تا ہم پیجی حقیقت ہے کہ آزاد صرف اور صرف تاریخ نہیں لکھنا جائے تھے۔وہ ایک الیمی کتاب لکھنا جاہتے تھے،جوالک طرف تاریخ کے تقاضے بھی پورا کرتی ہواور دوسری طرف ماضی کی گرد میں دب جانے والے واقعات اور حالات کواس طور پر چیش کرے کہ انھیں پڑھنے والا اپنی پھٹم تصورے دکیچ بھی سکتا ہو۔ایں تاریخ لکھنے کے لیے انھیں جذبے اور تخلیل کی ضرورت تھی۔اس کے بغیر وہ اپنے مقصد کو عاصل نہیں کر یکتے تھے۔ لبذا آب حیات کھتے ہوئے انھوں نے ان دونوں خوبیوں کا استعال بھر بورانداز میں کیا۔اس طرح آب حیات فقط رو کھی پھیکی اور سیاے تاریخ ہی نہیں رہی ، بلکہ دلچیپ اورڈ رامائی تاریخ بن کرسامنے آئی۔

آزادایک محقق ہے۔ ان میں تحقیق کا مادہ موجود تھا۔ وہ تحقیق کرنا جانے تھے۔ تحقیق میں تسامحات ہے واسطہ پر تا ہے؛ ٹھوکر مَنتی ہے؛ نامط نہی پیدا ہو جاتی ہے؛ نتائج کا استنباط غلط ہوسکتا ہے، لیکن کوئی بھی محقق پر دعویٰ نہیں کرسکتا کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، اس سے تحقیق فلطی نہیں ہو سکتی۔ آزادا کیک انسان تھے۔ ان سے تحقیق تسامحات ہوئے۔ بعض اوقات معصوم عن الخطا ہے، اس سے تحقیق فلطی نہیں ہو سکتی۔ آزادا کیک انسان تھے۔ ان سے تحقیق تسامحات ہوئے۔ بعض اوقات انھوں نے نتائن اخذ کرنے میں ٹھوکر بھی کھائی اور کہیں کہیں شعوری طور پر غلط بیانی کا ارتکاب بھی کیا؛ حقائق بھی چھیائے؛ انھوں نے نتائن اخذ کرنے میں ٹھور اپنی مرجبہ کتاب آب حیات میں ان غلط بیانیوں کو سامنے اندیکا ہے اور ظاہر ہے کہ ان حق کو کو سامنے انے کا مقصد ذاتی جبیش ہنم ہے ، یا آزاد دشمنی نہیں، بلکہ بیسب بھی ہمدردانہ تحقیق کے زیرا اثر تحریز کیا گیا ہے۔ ) ان سب باتوں کے ایک کا مقصد ذاتی جبیش ہنم ہے ، یا آزاد دشمنی نہیں، بلکہ بیسب بھی ہمدردانہ تحقیق کے زیرا اثر تحریز کیا گیا ہے۔ ) ان سب باتوں کے ایک کا مقصد ذاتی جبیش ہنم ہے ، یا آزاد دشمنی نہیں، بلکہ بیسب بھی ہمدردانہ تحقیق کے زیرا اثر تحریز کیا گیا ہے۔ ) ان سب باتوں کے ایک مقصد ذاتی جبیش ہنم ہے ، یا آزاد دشمنی نہیں، بلکہ بیسب بھی ہمدردانہ تحقیق کے زیرا اثر تحریز کیا گیا ہے۔ ) ان سب باتوں کے ایک مقصد ذاتی جبیش ہنم ہور کیا ہوں سے انہ کی مقصد ذاتی جبیش ہنم ہور کیا گیا ہور کے ان سب باتوں کے دیرا شرح کے کو کو مقتصد ذاتی جبیش ہنم ہور کیا گیا ہور کر کیا گیا ہور کیا ہور کیا گیا گیا ہور کیا گیا ہور کیا گیا ہور کیا گیا ہور

بوجود میراموقف میہ ہے کہ کیا میں ہے ہوا؟ کسی اور سے نہیں ہوا ، یا کسی اور نے نہیں کیا؟ ایسا ہر گر نہیں ہوا ، یک بچھلے سفحات میں کلام ذوق پر آزاد کی خود کردہ اصلاحوں پرروشنی ڈالی گئی ہاوراس کے ساتھ ہی میہ بت بھی کیا گیا ہے کہ یہ طرز عمل فقط آزاد ہی سے سرز نہیں ہوا ، بلکہ آزاد سے پہلے بھی کئی شاعروں نے اس طرح کا طرز عمل روار کھا ہے۔ اگر چہ یہ درست ہے کہ بیطر زعمل ہر شاعر کے سہتھ روانہیں رکھا گیا ، لیکن ہوئ جمیں میضرور بتاتی ہے کہ اس طرح کا طرز عمل کی شاعروں کے ساتھ آزاد کی طرح کا فاروا سلوک نہیں کیا گیا تو آزاد کے ساتھ کیا جا ناعروں کے ساتھ آزاد کی طرح کا فاروا سلوک نہیں کیا گیا تو آزاد کے ساتھ کیا جا نے والا وہ ناروا سلوک نامناسب تھ ، جے اردو تحقیق نے روار کھا۔ حقیقت میہ ہے کہ اس طرح کا جار حاضر و بہت ہے کہ آزاد پر کے من فی ہے ۔ اس لیے اس قسم کے رویے سے ہر جگہ گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا نقطہ نظر صرف میہ ہو گیر جانبدارانہ تحقیق ہوئی جا ہے ، ان کی تصانف کا تقیدی مقام تعین کیا جانا چا ہے ، لیکن ایسی تحقیق و تقیدہ و نی چا ہے ، جوغیر جانبدارانہ و نے ساتھ ساتھ ہمدردانہ بھی ہو، کیونکہ تحقیق کا بھی اور تنقید کا بھی بی بنیادی اصول ہے۔

اردوکی او بی تواریخ میں آب حیات کواولیت کا مقام حاصل ہے اور جوتصنیف اولیت کے مقام پر فائز ہو،

سے وہ تقاضیٰ ہیں کیے جاتے ، جو بعد کی تصانیف سے کیے جاتے ہیں۔ اردو کے اولین افسانوں ، ناولوں ، سفر ناموں ورنظموں وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہوئے آج کا محقق اور نقاد وہ تقاضے نہیں کرتا ، جوموجودہ عہد کے افسانوں ، ناولوں ، سفر ناموں اور نظموں سے کرتا ہے۔ لبذا آب حیات سے بھی وہ تقاضے نہیں کیے جاکتے ، جواولین تصانیف سے کیے جاتے ہے۔ آزاد نے جن حالات میں آب حیات جیسی معرکہ آرا تاریخ تخلیق کی ، وہ آزاد کا ایک نا قابل فراموش کا رنامہ سے سے حافظ محمود شیرانی آب حیات کے سلسلے میں آزاد کی اوبی کوشوں پر روشنی ڈالیے ہوئے کریکرتے ہیں :

'' گریے برزگ بھول گئے کہ آئے سے ساٹھ سال قبل جب آب حیات تالیف بموتی ہے ، ذرائع معلومات نہایت محدود تھے۔ اس عرصے میں بیمیوں کتابیں روشی میں آئیں اور انجمن ترقی اردونے چھاپ دیں ، جو آزاد کے زمانے میں عنقا کا تھم رکھتی تھیں اور ان تک حضرت مونا ناکی رس کی نہیں بوئی ۔ باوجوداس کے جو متنوع : وریخ باطلاع تیب حیات سے حاصل بوسکتی ہے ، دیگر اضانیف میں اس کا عشر عشیر بھی نظر نہیں آتا اور آئ بھی اس کے بغیر جارہ نہیں ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تھیم عبدائی مصنف گل رمن اور شخ جا ندمؤلف سود آ ، جو موالا تا کے قابل غاوییں ، اگر ایک صفح پر آب حیات کی تفقید کر رہے ہیں تو دوسرے صفح پر اس سے حوالہ بھی دے رہے ہیں ، اگر ایک صفح پر آب حیات کی تفقید کر رہے ہیں تو دوسرے صفح پر اس سے حوالہ بھی دے رہے ہیں ، اگر ایک صفح پر آب حیات کی تفقید کر رہے ہیں تو دوسرے صفح پر اس سے حوالہ بھی دے رہے ہیں ، اگر ایک صفح پر آب حیات کی تفقید کر رہے ہیں تو دوسرے میں ورد میں ۔ '' (۹۵)

مزید یہ کہ آزاد نے پہلی مرتبہ تذکرہ نگاری کی روایت سے قدم آگے بڑھاکراد بی تاریخ نوئی کی روایت کا آغاز یا ۔ پہلی بارشعرا ، کے حالات تحقیق کر کے تحریر کیے اوران کی زندگی کے قابل ذکر پہلوؤں پرروشنی ڈالی۔ تذکروں کی طرح ۔ بب ویا بس کو آب حیات میں جگہ نہیں وی۔ شعراء کے کلام پر گہر ہے تقیدی انداز میں نظر ڈالی۔ برشاعراوراس کے کلام کی بنیادی خصوصیت کواُ جا گرکیا۔ آب حیات میں آزاد نے شعراء کی جوتصور تھنچ کرر کھ دی ہے، آج کا نقاد بھی آزاد کی بنیادی خصوصیت کواُ جا گرکیا گرمعروضی بنائی ہوئی تصویر کو کھمل طور پر رد کرنے کی جرائت نہیں کرسکا۔ تنقید کی زبان کومبالغے اور غلو کی سرحدول سے نکال کرمعروضی بنائی ہوئی تصوصیت پر روشنی ڈالی۔ اس بنانے کی کوشش کی۔ اردوشاعری کا ارتقاء دکھانے کے لیے ادوار قائم کیے اور جردور کی بنیادی خصوصیت پر روشنی ڈالی۔ اس طرح آزاداردو کی ادبی تاریخ نویسی کے سرخیل اورا کی۔ اہم ادبی مؤرخ کے طور پر سامنے آتے ہیں۔

ای طرح دیوان دوق کوم تب کرتے ہوئے آزاد نے جوطریق کاراختیار کیا ، وہ آزاد کا ساختہ و پرداختہ تھا۔

اس عبد میں دیوان کوم تب کرنے کے اصول وضع نہیں ہوئے تھے۔اس عبد میں کسی بھی شاعر کے کلام کو فقاحرو نے بھی سے ترتیب دیے کرشا کئے کردیناہی کافی سمجھا جاتا تھا۔ زیادہ سے کیا جاتا تھا کہ دیوان کے آخر میں مقفع و سبح عنثر اور چند تا یہ کی سامل کردیے جاتے تھے۔ آزاد نے پہلی تا کہ تین شامل کردیے جاتے تھے۔ آزاد نے پہلی تا یہ بھی شامل کردیے جاتے تھے۔ آزاد نے پہلی مرتب کرنے کے اصول وضع کے۔ سیاصول خود آزاد کے وضع کردہ تھے۔ آزاد نے ذوق کے مرتب کرنے کے بعد ایک مفل مقدم تحریکیا ،جس میں ذوق کے حالات تحریکے ،ان کے کلام پر تنقیدی نظر ڈالی۔ کلام ذوق کا سال تھی متعین کیا۔ ذوق کے کلام کے حوالے میں معلومات فراہم کیں اور شکل الفاظ کے معنی و مفاہیم کلام ذوق کا سال تھی کا مرتب کرنے کے بعد ایک کوم تب کرنے کے ،جوجد یداصول آج کل دائج ہیں ،وہ سب آزاد نے دیوان ذوق کی بیان کے عاصل ہے۔ سیاستعال کے۔اس طرح اردو میں تدوین کی روایت میں بھی آزاد کا کرداراولیت کا حامل ہے۔

آزاد دہلی کے باشدے تھے۔انیسویں صدی کی پیداوار تھے۔غالب، ذوق ،مومن، دبیر،انیس اوران جیسے شاعروں کی آنکھیں دیکھی ہوئی تھیں۔ان لوگوں کو جانتے تھے، جوانیسویں صدی کی ادبی وشعری روایت کے امین تھے۔ ادبیوں اور شاعروں سے ذاتی طور پر واقف تھے۔ان کی محفلوں میں شریک رہے تھے۔انیں صورتِ حال میں معاصر عبد ادبیوں اور شاعروں سے ذاتی طور پر واقف تھے۔ان کی محفلوں میں شریک رہے تھے۔انیں صورتِ حال میں معاصر عبد سے متعنق آزاد کے اپنات، یاتح ہیں اہم ہیں، جتنے اس عہد کے دوسر سے اور یبوں کے بیانات، یاتح ریس۔جب آزاد کے معاصر ادبیوں کے بیانات، یاتح ریوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں اور وقعت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو آزاد کے بیانات کو مجم اہمیت دیتے ہیں اور وقعت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو آزاد کے بیانات کو سے کھی اتنی ہی اہمیت اور وقعت دینی جاتے ،جنتی ان کے معاصر ادبیوں کو دی جاتی ہے۔

آج کے دور میں نقل اور حافظے دونوں کا سہارالیا جاتا تھا۔ اس عہد میں کسی موقف کو پیش کرتے ہوئے ، یا کسی بیان کوتا ئید پہلے کے دور میں نقل اور حافظے دونوں کا سہارالیا جاتا تھا۔ اس عہد میں کسی موقف کو پیش کرتے ہوئے ، یا کسی بیان کوتا ئید میں پیش کرتے ہوئے حافظے کا استعال بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ غالب نے بھی اپنے حافظے کے زور پر ہی قتیل کی سی پیش کرتے ہوئے حافظے کا استعال بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ غالب نے بھی اپنے حافظے کے زور پر کر کے ایک کتاب ترتیب وے ڈالی، جو قاطع بر ہان قاطع بر بان قاطع میں موجود غلطیوں کی نشاند ہی حافظے کے زور پر کر کے ایک کتاب ترتیب وے ڈالی، جو قاطع بر بان کا میں مطبع منشی نولکشور لکھنؤ سے شائع ہوئی (۹۲)۔ مزید سے کہ آج کے دور کی طرح نہ اس زمانے میں کے نام سے ۱۸۶۲ء میں مطبع منشی نولکشور لکھنؤ سے شائع ہوئی (۹۲)۔ مزید سے کہ آج کے دور کی طرح نہ اس زمانے میں

پریس کارواج تھا اور نہ کنڑت ہے کتا ہیں شائع ہوا کرتی تھیں۔ ۱۸۵۷ء کے بعد کتاب خانوں کی تباہی نے تو کتا بول کی وستری اور دستیا بی ہے حدمشکل بناوی تھی۔ رہی ہی کسر جرمنی ، انگلتان اور دوسرے مما لک ہے آئے ہوئے و بحقیقین نے اپنے ملکوں میں ناور و نایاب کتا بیل شقل کر کے پوری کر دی تھی ، جو بچے کھچ کتاب خانے باتی رہ گئے تھے ، ان کا حال بھی اہتر تھا۔ ایک ایک ایک کتاب کے لیے مارا مارا پھر نا پڑتا تھا۔ آزاد نے ایسے ہی اہتر حالات میں الا مور میں اپنا کتب خانہ تھکیل دیاور قطرہ قطرہ کر کے کتا بیل جمع کیں۔ بیسویں صدی کے جہنچ جہنچ جند دستان کے حالات پرسکون ہو چکے تھے۔ اشاعتی اوار ہے بڑی تیزی کے ساتھ کتا بیل شاکع کرر ہے تھے۔ بیسویں صدی کے وسط تک تو بے شار ناور و نایاب کتا بیل جھپ کر سے ایک میں آئی تھی تھے۔ وہ نواور ات ، جن کے نام آزاد سے کہیں مختلف تھے۔ وہ نواور ات ، جن کے نام آزاد نے بھی نہ ہوں گے ، وہ اشاعت کی منزل ہے گزر کر محققین کے ہاتھوں میں آ چکے تھے ، اس لیے آزاد کی تحقیق کا مواز نہ سے کہیں دیوں گئی تھی نہ ہوں گے ، وہ اشاعت کی منزل ہے گزر کر محققین کے ہاتھوں میں آ چکے تھے ، اس لیے آزاد کی تحقیق کا مواز نہ سے بھی نہ ہوں گے ، وہ اشاعت کی منزل ہے گزر کر محققین کے ہاتھوں میں آ چکے تھے ، اس لیے آزاد کی تحقیق کا مواز نہ سے بھی نہ ہوں گے ، وہ اشاعت کی منزل ہے گزر کر محققین کے ہاتھوں میں آ چکے تھے ، اس لیے آزاد کی تحقیق کا مواز نہ سے بھی نہ ہوں گے ۔ تھی نہ ہوں گے می انکار نہیں کر کتھ تھے ۔ آئی کی تحقیق بھی انکار نہیں کر کتھ تھی۔ ان کی

سوال یہ ہے کہ کیا ہر چھی ہوئی تحریج ہوتی ہے اور وہ بیان، جس کا تحریکی ثبوت نہ ہو جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ کلیے ہر واقع ہے ہوئی ہے اور وہ بیان، جو تریم میں تو آجاتے ہیں ہوئے ہیں ہوئے وہ الے گئے ہی واقعات ایسے ہوتے ہیں، جو تحریم میں تو آجاتے ہیں ہیں ان کا بھے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جول جول وقت گزرتا جاتا ہے ، حقائق پر بڑی ہوئی وصد چھٹے گئی ہے اور جھوٹ کا چہرہ بے نقاب ہونے لگتا ہے۔ پچھلے چند سالوں میں پاکستان اور پاکستان سے باہر کئی واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں، جن کے متعلق اس وقت جو پچھ ہتایا جارہا تھا، یا شائع ہورہا تھا، بعد کی تحقیق نے ان واقعات کے بیان کردہ حقائق کو مستر دکر دیے۔ جموعہ نفر کی اشاعوں نے اسے واقعات اور بیانات کی تصدیق ہوگئی، جنھیں پہلے پہلی آزاد کی مستر دکر دیے۔ جموعہ نفر کی اشاعت سے بہت سے ایسے واقعات اور بیانات کی تصدیق ہوگئی، جنھیں پہلے پہلی آزاد کی مستر دیر دیے۔ جموعہ نفر کی اشاعت سے بہت سے ایسے واقعات کی درست صورت حال پیش کرتی ہیں ۔ آزاد نے آب جیات کی درست صورت حال پیش کرتی ہیں ۔ آزاد نے آب جیات کی درست صورت حال پیش کرتی ہیں ۔ آزاد نے آب جیات کی درست صورت حال پیش کرتی ہیں ۔ آزاد نے آب جیات کی درست صورت حال پیش کرتی ہیں ۔ آزاد نے آب جیات کی درست صورت حال پیش کرتی ہیں ۔ آزاد نے آب جیات کی درست صورت حال پیش کرتی ہیں ۔ آزاد نے آب حیات میں بہت سے واقعات ان اوگوں کی زبانی نقل کیے ہیں ، جوان واقعات کے چشم دید گواہ شے ۔ اب آگران واقعات کا کوئی گئی ہوت موجود شہوتو کیاان کی حقیقت سے بھی انکار کردیا جائے؟

بعض او قات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی واقعے ہے متعلق مختلف اور بسااو قات متضاور وایات موجود ہوتی ہیں ، مثل نہارے گردو پیش میں کوئی واقعہ رونما ہواور ہم اس واقعے ہے متعلق اپنے دوست احباب سے استفسار کریں تو ان کے بیانات میں جزوی اختلافات پاتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کچھاور حقائق پیش کررہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت حال میں ایک بات، یا نقطہ انظر درست ہوگا، بانی مب بیانات غلط، یا جزوی نلط، یا جزوی درست ہول گے۔ کسی ایک ہی بیان کو لے کرہم اس واقعے کی صحت کا تعین نہیں کر عقعے یہ محقق کا فرض ہے کہ وہ ان مختلف فیہ بیانات کوشہادتوں اور منطقی بنیادوں پر پر کھ کران کی صحت، یا عدم صحت کا فیصلہ کر ہے۔ آزاد کے بیان کردہ واقعات کو غلط ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں ، کسی ایک بی بیان کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کردیا جائے۔ اگر ایک سے زیادہ بیانات موجود ہوں تو ان کوروایت اور درایت کی کسوئی پر پر کھ کرہی فیصلہ کیا جانا جا ہے۔

آزاد نے اتنی برائیاں نہیں کیں، جتنے وہ بدنام ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں: بدسے بدنام برا۔ اب نوبت یہاں تک آزاد نے ہربیان کو جب تک آزاد کے ہربیان کو جب تک آن پنجی ہے کہ ان کی ہر بات پر شک گزرتا ہے، یقین کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ آزاد کے ہربیان کو جب تک استفاد کی سوئی پر پر کھ کرد کھے فیان کیا جائے، ول کواطمینان نہیں ملتا۔ ضرورت اس امرکی ہے کہ آزاد کے حوالے سے اس رویے سے گریز کیا جانا چاہیے۔

تحقیق تو ایک دشت ہے، جس کی سیاحی تو ہر خص کرتا ہے، کین اس میں قیس بن کر سرخروہ وہ اہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ نبه هدر کمه سد بتداشد قلندری داند تحقیق میں غلطیوں، فروگذاشتوں اور تسامحات ہے کسی کومفر نہیں مولوی عبدالحق کا قول ہے:

د. نلطی وی کرتا ہے جو کچھ کرتا ہیں ہے، جو پچھ کرتا نہیں، وہ نلطی کیا کرے گا؟ نلطیاں آئندہ آنے والوں کی ہدایت اور رہنمائی کا کام دیتی ہیں اور پکار پکار کر کہتی ہیں کہ خبر داراس طرف ندآنا۔''

سعیداحمدا کبرآبادی کا قول ہے: ''سی علم فن کا کوئی بڑے سے بڑا تحقق اور دیدہ ور یا لم بھی ایسانہیں ہے،جس سے غلطیاں نہ ہوئی ہوں۔' (۹۷)

جب دشت حقیق کے بڑے بر مے محققین، دانشوراورعلماء غلطیوں سے محفوظ ندرہ سکی تو آزاد کس طرح محفوظ ارہ سکیتہ تھے؟ آزاد کو ہم دشت حقیق کا قیس نہ ہی، ایک سیاح تو ہم سکتے بیں۔ ایساسیاح جودشت حقیق کو عبور کرتے ہوئے بھی راہ مجمول گیا تا تاہمی تھوکر کھا گیا۔ ایسی صورت حال میں آزاد کی سیاحی ہے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یقینا آزاد نے دشت حقیق کو عبور کرنے میں کھوکر یں کھائی ہیں؛ راستے کھو بے ہیں؛ لغزشیں کی ہیں، پھر بھی یہ بات آزاد کوان کے مرتبے سے گرانہیں سکتی۔ آزاد نے آزاد کوان کے مرتبے سے گرانہیں سکتی۔ آزاد نے آب حیات ، سخندان فارس ، دیوان ذوق ، دربارا کمری اور نیرنگ خیال جسی ادبی اور محققاند شان رکھنے والی تصانف تخلیق کر کے اپنی صلاحیت ، عظمت اور اہمیت کا لو ہا منوایا ہے۔ یہی دجہ ہے کہ انھیں اردو کے تمام صنفین اور ادب با انتیاز اردو کے عنصر محمد میں شار کرتے ہیں۔ اپنے معاصرین کی طرح ان سے بھی فروگذاشتیں اور تسامحات اور ادب با انتیاز اردو کے عنصر محمد میں شاطیوں کی بنا پر آزاد کی نامی اوراد بی اہمیت سے یکسرانکار کردیا جائے ، یاان کی مصنفین بی جو کے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہر نرنہیں کہ ان مختصی اور تقیدی صلاحیت کو یکسر مستر دکردیا جائے ؛ ان کی تصنیفات کو کلیت کی بیا جائے بات کو مانے نے انکار کر دیا جائے۔ ان کی تحقیق اور تقیدی صلاحیت کو یکسر مستر دکردیا جائے ؛ ان کی تصنیفات کو کلیت پایت

اعتبارے ساقط قراروے دیا جائے؛ ان کی محنت پر پانی پھیر دیا جائے ، اگر ایسا کیا گیا تو وہ آزاد، جے بلی جیسے کڑے مؤرخ اورادیب نے خدائے بخن کہا (۹۸) اور مبدی افادی جیسے بااثر انتا پر واز نے 'اردوئے معلی کا ہیر وُقر اردیا ہے، (۹۹) کے ساتھ بخت ناانص فی اور ظلم ہوگا۔ چنا نچے تحقیقی و نقیدی دیا نت کا تقاضا ہے کہ آزاد کی سیح اور صاف سی کی تصویر پیش کی جائے ، تا کہ اردو تحقیق کی تاریخ میں آزاد کا ورست مقام شعین کرنے میں بھی مدد ملے اور عالم بالا میں آزاد کی روح بھی خوش ہو۔

# حوالے اور حواشی

ا\_(i) افا وات مبدی : مبدی حسن رمبدی بیگم (مرتب): شیخ مبارک علی ، لا بور: چبارم ۱۹۳۹ء: س۳۹۔
(ii) حیات شیل مرتبہ سیدسلیمان ندوی: دارالمصنفین شیلی اکیڈی ، اعظم گڑھ: اکتوبر ۲۰۰۸ء: س۲۱۲۔
۲ نکات الشحراء : میرتقی میر رصبیب الرخمن خان شروانی (مرتب): مطبع نظامی پریس ، بدایوں: س۔ن: عن ۲۳۰ سا۔ مت الات شیرانی ، جلد سوم : مظهر محموو شیرانی (مرتب): مجلس ترقی اوب ، لا بهور: جولائی ۱۹۲۹ء: س ۴۰۰ سر۔ مت الات شیرانی ، جلد سوم : مظهر محموو شیرانی (مرتب): مجلس ترقی اوب ، لا بهور: جولائی ۱۹۲۹ء: س ۴۰۰ سر۔ مت الات شیرانی ، جلد سوم : مظهر محموو شیرانی (مرتب): مجلس ترقی اوب ، لا بهور: جولائی ۱۹۲۹ء: س ۴۰۰ سر۔ سے میں آزاد کے حوالے سے ایسے چند منتخب بیانات ورج کیے گئے ہیں ، جن میں آزاد کو آڑے باتھوں لیا گیا ہے اور الن پر جارحاندانداز میں اعتراضات کیے گئے ہیں ۔ ان میں پر جارحاندانداز میں اعتراضات کیے گئے ہیں ۔ ان میں پر جارحاندانداز میں اعتراضات کیے گئے ہیں ۔ ان میں پر جارحاندانداز میں اعتراضات کے گئے ہیں ۔ ان میں پر جارحاندانداز میں اعتراضات کے گئے ہیں ۔ ان میں پر جارحاندانداز میں اعتراضات کے گئے ہیں ۔ ان میں پر جارحاندانداز میں اعتراضات کے گئے ہیں ۔ ان میں پر جارحاندانداز میں اعتراضات کے گئے ہیں ۔ ان میں پر جارحاندانداز میں اعتراضات کے گئے ہیں ۔ ان میں کھا عتراضات تو تا مناسب اور غیراضلا تی تھی ۔ بیتمام بیزنات کا دوراندی تقریبالیک صدی پر محیط ہے:

(i) حامد سن قادری کابیان ہے: ''علامہ آزادموَرخ بھی ہیں اور نقاو بھی اور موَرخ و نقاو کا پہلافرض صدافت، انصاف اور بے تعصبی ہے، لیکن آزاد کی ہی جیب عاوت ہے کہاپئی رائے کی تائید میں ، یا ہے مفروضات کو ثابت کرنے کے ہے، یا ہے پہندید و و ناپسندید ، فض کی مدح و ذم کی خاطر ، بھی واقعات فرض کر لیتے ہیں ، بھی خلاف واقعہ نتا کج اخذ کر لیتے ہیں ۔' رواستانِ تاریخ آردو : حامد سن قادری : کشمی نراین اگر وال تاجر کتب، آگرہ: ووم ۱۹۵۷ء، سوم ۱۹۹۹) لیتے ہیں ۔' رواستانِ تاریخ آردو : حامد سن قادری : کشمراء میں جگد دی ہے، مگر میآ زاد کی زبر دئتی ہے۔' (گل رعن :عبد الحق) مطبع معارف، اعظم گڑھ: طبع سوم ۱۳۲۴ھ: ص۲۲ اھن سوم ۱۳۲۴ھ۔ ص۲۲ ا

(iii)'' آزاد کی زیردی ای پرختم نہیں ہوتی ، بلکہ سب سے بڑاظلم انھوں نے ریکیا ہے کہ۔۔۔۔' (ایشا) (iv)'' آزاد نے آب حیات میں زبانی حکایتوں اور کتابی روایتوں کی خاک چھان کر جوبات نکالی ہے۔' (محولہ مالا:ص۳۳)

(۷)''آزاد نے میرصاحب کی جوتصوریہ آب حیات میں تھینجی ہے، وہ ان کے منہ پر تھلتی نہیں۔''(محولہ بالا: ص۱۵۵) (۷۱)'' بیاور کی تم کے بہت سے بیان آب حیات میں دیکھا ہوں تو غرق چیرت ہوجا تا ہوں اور بچھ میں نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے۔''( نکات الشعراء : ص۲۲)

(vii)''میری بدگمانی معاف ہوتو میں کہوں گا کہ نکات الشعراء آزاد کی نظر سے نبیں گزرا۔ قیاس کی بلند پروازی نے

طوطی مینا بنا کراڑائے ہیں اوران کی سحر بیانی نے سامعین کوخوش کیا ہے۔' (محولہ بالا بص۲۴)

(viii)'' آ زاد کا پیربیان محض تخیل کی پرواز ہے اور سراسر مبالغہ ہے۔اس کی کوئی تاریخی ، یامتندروا بی سندموجود نہیں۔''

( آزاد بحثیت محقق : قاضی عبدالودود: نوائے ادب بمبئی: اپریل تا اکتوبر ۱۹۵۷ء: ص ۲۸)

(ix)'' خسر و کے حال میں جتنی دکا بیتیں آب حیات میں درج ہیں مجھنی بازاری گپیس ہیں۔'' (محولہ بالا جس ۲۷)

(x)'' آزاد نے جو جزئیات بیان کیے ہیں ،اختر اعی ہیں۔ان کے پاس کوئی ذریعہ ان کومعلوم کرنے کا نہ تھا۔'' (محولہ

بری از بروژ رامه نواب کے سامنے ہوتا ہے سیداسلح الدین کی نظم میں کہیں مذکور نہیں۔ قصے کوڈ رامائی حیاشی وینے کے لیے فاخر کمین اور نواب کی گفتگوفاری میں کرائی جاتی ہے۔'' (مقالات ِشیرانی بس ۱۰۶)

'' آزاد کی قوت اختر اع اورانشا پردازی کے ثبوت میں یمی لطیفہ کافی ہے۔اس کا حقیقت ہے کوئی واسطنہیں ۔'' (کولہ مالا:ص ۱۰۱)

(xiv) "اب آزاد کابیان ایک دلجیپ دکایت سے زیاد ہ حقیقت نہیں رکھتا۔ "(محولہ بالا بس ۲۹۷)

ن (XV)''اس طرح چھپر کھٹ والا پورا واقعہ اختر اعی ہے۔'' (اردو کی ادبی تاریخیں آئیان چند: انجمن ترقی اردو، کراچی: •••• نصی ۲۷)

(xvi)" آزاد کامقصد توایک فقر و تر اشناتھا کہ میرنے اپنے کلام کو باغ پرتر جیح دی۔" (محولہ بالا بص ۲۰)

(xvii) '' رَكَّين كَي زباني انْ عِلَى آخر عمر كے جو واقعات بيان كيے ہيں، وہ سرتا سروضعي ہيں۔'' (محولہ بالا بص ١٧)

(xviii)''ایک تیسر ہےصاحب نے۔۔ ' قاسم اینڈ آزاد پگڑی احپھال کمپنی' کی پرانی ،گھٹیااور ملاوٹی اشیاء کو بیچنے اور

ان کوشتهر کرنے کی داالی شروع کردی۔' ( ذکر میر میرتقی میر :مکتبهٔ دین دادب بکھنؤ: باراول ۱۹۲۱ء:ص۸۲)

(xix)''غرض پیکه آزاد کی تمام با تیں جھوٹی اور بے سروپا ہیں۔''(محولہ بالا جس ۴۵)

(xx)''ان کی (آزاد) تمام با تیں جھوٹی اور بے سرویا ہیں۔ حقیقنا نکات الشعراء نیتو آزاد نے دیکھا تھا اور نہ بی قاسم نے ۔ دونوں بہتان تراشی کے شدید مرض میں مبتلا تھے۔''(محولہ بالا:ص۳۶)

(xxi)'' آزاد نے ہم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونگ کر ہم ہے تعریف لوٹنے کی کوشش کی ہمین نکاتِ (الشعراء) موجود ہے، وہ ان کے تمام بیانوں کی تکڈیب کرتا ہے۔''(محولہ بالا بص ۴۸)

موہود ہے، دوان علی ابیا دران الدینے اردو تھیں کے ساتھ زیردست غداری کی ہےاور نکات اور میر پر بے بنیاد (xxii) دھیقت ہے کہ قاسم اور آزاد نے اردو تھیں کے ساتھ زیردست غداری کی ہےاور نکات اور میر پر بے بنیاد

الزامات لكاكراني أوفي بي بودكى كانبوت ديا بيا" (محوله بالانص ٢٩٩)

(xxiii)''اً كرآج جيوڻوں كا بين الاقوامي مقابله بوتا توشايز بين، يقيينااس مقابلے ميں اول آزادآتے'' (ايضاً)

(XXV) "آزاد کی ایک خوبی به بھی ہے کہ وہ کسی نہ کسی پہلو سے ہر شاعر پر کوئی نہ کوئی اعتراض وارو کرویتے ہیں۔ "( جسے حامد حسن قو دری نے چنگی لیٹا کہا ہے۔) ( فوق اور محد حسین آزاد : ڈاکٹر عابد پیٹاوری: ادارہ فلرجدید بنی وبلی:

(xxvi)''عملاً انھوں (آزاد) نے ہر بزرگ پرحرف رکھا ہے، کیکن اپنے کمال بیان سے محسوں نہیں ہونے ویا۔'' ( محولہ بالاجس ۷)

(xxvii) "اس داستان کے پہلے جھے کے خط کشیدہ جملے آب کی طبع اول میں نہیں تھے۔" (محولہ بالا جس ١١)

(xxviii)'' آزاد نے دوسرے جملے سے قارئین کو گمراہ کرنے کاسامان پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔'' (محولہ بالا بص١٦) (xxix)'' غالبًا آزاد کی طبیعت معروف کوذوق کاشا گرد ثابت کرنے کے باوجو ذمبیں مجری، چنا نچے انھوں نے ان کے واقعی استاد شاہ نصیر کے علاوہ بھی کنی لوگوں کوان کا استاد بناڈ الا اور شیجے زمر دکے سلسلے میں در بوزہ گربھی ۔'' (محولہ بالا بص٢٠)

(xxx)'' آزاد نے غدر میں گھر ہے نکلنے کی ،جودر دنا ک کبانی بیان کی ہے،وہ بھی محض افسا ندہے۔'( محولہ بالا:ص ۱۵۹) (xxx)''کی کامضمون اُڑ الیما بھی ایک فن ہے۔اس کے لیے ایک خاص سلیقے کی ضرورت ہے، جوآ زاد کے جھے میں نہیں آیا۔''(محولہ بالا:ص۲۱۲)

(xxxii)'' آزاد نے میشی چیری سے حلال کیا ہے اور نعت خال عالی کی طرح تعقبات کے چھپانے میں زیادہ سلیقہ دکھایا ہے۔'' (میرزاغالب کالمرہب : سراج الحق: نگار :جون ۱۹۲۹ء: ص۲۷)

(xxxiii)''افسوس! ناموراور با کمال شعرائے اردوکو آب حیات ہے کیا فائدہ پہنچا۔ جب سب اوگ چاروں طرف عجیب عجیب بدنما ہیئت میں پڑے سسک رہے ہیں ،الین زندگی جاوید ہے توان کی گمنا می بی اچھی تھی۔''(محولہ بالا) ۵۔مسعود حسن رضوی خط بنام مدیر آردونامہ ،کراچی: شارہ ۱۵: جنوری مارچ ۱۹۲۴ء:ش ۹۷و۰۸۔

مسعود حسن رضوی انھیں خیالات کا اظہارا پنی تصنیف فیضِ میر کے دیباہے میں ان الفاظ میں کرتے ہیں: ''بعض ذی علم اور نام برآ وروہ بزرگوں کی غیر تحقیقی تحریروں اور غیر مختاط رویوں ہے متاثر ہوکرا پیے ایسے نو خیز لکھنے والے، جو نلمی استعداد اور معلومات کی وسعت کے اعتبارے ''زاد کی خاک پاکوہمی نہیں چہنچے ، اس محقق نلام کے مند آنے لگے اور اس پراعتراض کر کرکے گویا چاند پرخاک ذالنے لگے ۔ ان سب اعتراضوں کا جائزہ لیا جائے تو آب حیات سے کہیں زیادہ فخیم کتاب تیار ہو حائے۔'' (آب حیات کے کہیں زیادہ فخیم کتاب تیار ہو حائے۔'' (آب حیات کا تقیدی مطالعہ جسعود حسن رضوی ادیب جسم ۲۳)

. ۲ ۔ ابیناً مسعود حسن رضوی اویب فیف<u>ن میر</u> کے دیباہے میں لکھتے ہیں:'' آزاد کے خلاف جو برظنی پھیل رہی ہے اور پھیلائی جاری ہے،اس کوآزاد کا گھڑا ہوا افسانہ سمجھ لیا۔آزاد کی تحقیق میں غلطیاں ممکن ہیں اور کی تحقیق کو فلطیوں ہے مفرنہیں، لیکن جو باہر ہے،اس کوآزاد کا گھڑا ہوا افسانہ سمجھ لیا۔آزاد کی تحقیق میں غلطیاں ممکن ہیں اور کی تحقیق کو فلطیوں ہے مفرنہیں، لیکن جو لوگھیق کی فلطی اور افسانے کی تصنیف کا فرق بجھتے ہیں،ان کی نظر میں آزاد تحقق ہی تفہر تے ہیں۔'' (فیضِ ہم مرتبہ معود حسن رضوی ادیب بھی اور کارنا ہے ۔زاکٹر طاہر تو نسوی ادیب بھی اور کا ماہ اور کا ماہ اور کا ۲۹ اور کارنا ہے ۔زاکٹر طاہر تو نسوی ادیب حیات اور کارنا ہے ۔زاکٹر طاہر تو نسوی ادیب مود حسن رضوی ادیب مولانا فاضل کھو جس کا کو معود حسن رضوی ادیب مولانا فاضل کھنوی کو مسلام جنوری کو مسلام جنوری کو میں مفرق کی تابی کی تھی ہیں۔'' بیکٹاب کا ہم کو ہے، ایک جھوٹا س کتا بچہ ہے۔ اُمید ہے اس کے مطالع ہے آب جیات کا درجہ اور مصنف آب حیات کا بایہ شعین کو ہے، ایک جھوٹا س کتا بچہ ہے۔ اُمید ہے اس کے مطالع ہے آب جیات کا درجہ اور مصنف آب حیات کا بایہ شعین مطالع کا بیٹ میں مدولے کے تعمیل کو ہزاکا م قرار دیا ہے، گر حقیقت میں ایس نہیں۔اگر چہ بیا کی مصنف ،اردو کا میں مطالع کا بیٹ بھی ہے۔ اُس کی مصنف ،اردو کے حسن مطالع کی تعقیم تصنیف کی تحقیم تصنیف کی تحقیم اور اس کے مصنف ،اردو کے حسن عظم کے ساتھ یا انصافی کا سمدیا ہے جو ایت اور اس کے مصنف ،اردو کو کو بن اظام کے ساتھ یا انصافی کا سمدیا ہے جو ایت اور کا میں ہو جائے تو ایک نظری کے بھی ہو کا کو کا میں اس جو جائے تو ایک نتیج کے اعتبار سے اس کوشید بردا کام کہا جائے۔'' (مسعود حسن رضوی ادیہ ۔ حیات اور کارنا ہے جس کا کہا۔

٨ ـ غالب :غلام رسول مير : كوونور پرنتنگ پريس ، لا مور : س-ن : ص• ١٠٩ ـ

٩\_ آبِ حيات : اابرارعبدالسلام (مرتب): شعبهءاردو، بهاءالدين زكريايو نيورشي، ملتان: ٢٠٠٧ء: ص٧٦-٢٠٠٥

١٠ مقالات شيراني جلدسوم بص٢٧٠ \_

الـ ويكهي : مقالات آزاد ، جلداول: آغامحد باقر (مرتب) جملس ترقي ادب، لا مور بس ٢٠٠٠

١٢ آب حيات مرتبه ابرارعبد السلام بص ١٥٨\_

۱۱ ویکھیے: (ز) آزاد بحثیت فقق جس کا۔

(ii) اردومین او بی تحقیق کے بارے میں : قاضی عبد الودود: خدا بخش اور بنٹل پبک لائبر میری، پٹنه: ۱۹۹۵ء: ص ۵۸۔

۱۳ - تدوین و ایوان و وق مشمولہ آب حیات کی جمایت میں اور دوسرے مضامین : ۋاکٹر محمد صادق: ص ۲۵۱۔ ۲۳۰۳۔

۱۵ - آب حیات میں آزاد کی اصلاحیں ۔ ایک تحقیقی مطالعہ : ابر ارعبد السلام مشمولہ تحقیق : مجلّه سندھ یو نیور ٹی جامشورو:
شاره ۲۱:۸۰۰۲ء: ص ۵۲۷۔ ۵۵۔

۱۲\_ اردو کی اد کی تاریخیس عص۱۲۵\_

۱۷ اد بی اور لسانی تحقیق \_اصول اور طریق کار، ترتیب : پروفیسر عبدالتار دلوی: شعبهٔ اردو، جمینی یونیورشی، جمینی: دیمبر

۱۹۸۳ء: ص۱۲۳\_۱۲۳۔ ۱۸ تفصیل کے لیے دیکھیے: مقدمہ دیوانِ صحفی کا تقابل مطالعہ، تخریج و تقذیم : محمد بدرالدین ، خدا بخش اور نیٹل ببلک لائبر مری بیٹند، ۱۹۹۲ء۔

19\_ امیر خسر و کا بهندوی کلام مع تسخهٔ برلن ذخیر هٔ اشپر نگر مسمر تبه گویی چند نارنگ: سنگ مین پبلی کیشنز ، لا بهور: ۱۹۹۰ء۔ و لي چند نارنگ مقدم مين لکھتے ہيں: ' امير خسر و كا ہندوى كلام اپني مقبوليت كي وجه سے سيند برسين منتقل ہوتار ہا ہے اوران سات صدیوں میں وہ ہماری اوک روایت ، یالوک ساہتیہ کا حصہ بن گیاہے۔ لاکھوں کروز ول زبانوں پر چڑھنے ہے اس میں ترمیم وتغریف ضرور ہوئی ہوگی۔ ہوسکتا ہے کہ امیر خسروے منسوب کلام کے پچھ جھے اصلی ہول الیکن کئی جھے یقیناً ایسے بھی ہیں ، جن کا بعد میں اضافہ ہوتار ہا ، اس لیے ایسے کلام کا جائز ولینے میں تاریخی اور لسانی دونوں طرح کی شہادتوں پرنظر رکھنی ہو گی۔' (سے ۳۷) مقدمے کے آخر میں لکھتے ہیں:''اس میں شک نہیں کہ امیر خسر و کی مقبولیت کی وجہ ہے ہندوی کلام کچھ نہ تيجه ضرور بدل ٿيا بو گااوراس ميں الحاتی کلام کا بھی اضافہ ہوتار ہا بوگا،مثلاً: چلم، بندوق ،حقد، روپيے، ديا سلائی وغير و\_متعدد بہلیاں بقیناالحاقی ہیں، لیکن اس تمام ہندوی سرمائے کو جوصد اول سے روایاً امیر خسر و سے منسوب رہاہے، اگر یکسر قبول نہیں کیا جا سکتا تواس کوبغیر کسی معقول وجہ کے بکس رو کروینا بھی انصاف کے خلاف ہے۔' (ص ۲۹) مسعود حسین خان کے خیال میں خسر و بے منسوب پہلیوں میں دس فیصد بہیلیاں ہی امیر خسر وکی ہوئئتی ہیں۔ (ص۲۲۷) ٢٠ آب حيات مرتبه ابرارعبد السلام بص١٣٣٠ ٢١ \_ آ \_ حيات مين ترجمه عالب : كالي داس كيت رضا: آج تكل منى دبلي: فروري ١٩٨٨ ء: ص٥٥ ۲۲ ـ غالب اورمجمسين آزاد : كاظم على خان: غالب نامه ، دبلي: جولا في ۱۹۸۹ء: ص۲۲۲ ـ ۲۲- آب حیات کی حمایت میں اور دوسر مضامین : ڈاکٹر محمد صاوق جمل ترقی اوب، لا بور : طبع ووم دسمبر ۱۰ ا ۲۰ عن ص \_12,14 ۲۲\_آ\_ حیات مرشدابرارعبدالسلام: ص۲۳ ٢٥ آب حيات ميس جهد غالب : كالى واس كيتارضا: ٥٠ ۲۷\_آب حیات مرتبه ابرارعبدالسلام: ص ۲۷۰ 21\_ آب حیات میں ترجمهٔ غالب : کالی داس گیتارضا: ص٠١\_ ۲۸\_ آب حیات کی حمایت میں اور دوسرے مضامین جس ۲۷ و ۲۷ و ٢٩ - آب حبات مرجه إبرارعبد السلام : ص١٣٣ ۱۳۰ غالب اورآ به نگال عالب ، بوسف حسین خان: غالب اکیڈمی ، دبلی: اشاعت دوم تمبر ۱۹۷۱ء: ص۲۲ س اس آب حات من رحمهُ غالب كالى واس كيتارضان ٥ ٣٢ - عَالَبِ اورمُحِد مسين آزاد : كأظم على خان :ص٢٢٣ و٢٢٣ سير سس عَيْلَ مَعْ يَحْطُوط مَحْصِهِ جِهَارِمِ خَلَقَ الْجُم (مرتب): المُجمن ترقي اردو، كراجي: اول ١٩٩٥ء: ص١٥٣٣\_ ٣٣٥ آب حات مرشدا برارعبدالسلام: ص٣٣٥ .

٣٥ - آب حيات مين رجمهُ عالب : كالى داس كيتارضا:ص٥-٣٧ \_ غالب اورڅمه سين آزاد : كاظم على خان:ص٢٢٣\_ ٣٧ - غالب كے خطوط : خليق النجم (مرتب) بص١٥٣٣ و١٥٣٢ ـ ٣٨- آب حيات مرتبه ابرارعبد السلام عن ١٣٨٣-٣٩ ـ غالب اورمجر سين آزاد : كاظم على خان: ص٢٢٣ ـ ۴۰ <u>- دیوان ذوق : شخ ابرا تیم ذوق رمحه حسین آ</u> زاد (مرتب) بیلیمی پریشنگ در کس، دبلی : ۱۹۳۳ <sub>۱۹</sub>: ۱۳ ۱۱ و ۱۳۳۳ ـ الا \_ اعبول حقيق وترتيب متن : وْ اكْتُرْتنورِ احْدَعلوى: سُلَّت پېلشرز ، لا بور: ٢٠٠٧ء: ص ٩٨ \_ ۲۲\_ آب حیات مرتبه ابرارعبدالسلام: ص۲۰۱ سام\_م زامجر رفع سودا :ص ۱۲۸\_ ٣٣ \_ إمير ميناني : شاه محرمتاز على آه: ادبي يرليس بله صنوَّ ، ١٩١١ ء: ص ١٠٠ ـ ٢٥ \_ آب حيات مرتبه ابرارعبد السلام: ص ٢٨٨ و٢٨٩ ـ ۲۷ \_ (i) تدوین منن کے مسائل ، قاننی عبدالودود: خدا بخش اور مینل پلک لائبر ریی، پیشه: ص ۱۳ (ii) تذكرهٔ شعراء : ابن امين الله طوفان رقاضي عبدالودود (مرتب): آزاد پريس سنري باغ، پينه: اپريل مئي ۱۹۵۸ء: \_ 490 ٣٧\_ او تي حقيق مسائل اور تجزييه : رشيد حسن خال: اترير وليش اردوا كادى بالصنو : ٥٠٠٥ء: ص ١٢١ \_ ٣٨ ديكھيے: آزاد كادور جنون : ڈاكٹر گيان چندجين: قومي زبان ، كراچي: مئي ١٩٩١ء: ص٢٣ \_٣٣ \_٣٨ وس آب حیات مرتبه ابرارعبدالسلام بص ۱۸۱۳ ٥٠ محوله بالا:ص٠١١\_ ۵١ - نقد وانتقاد :سيدا عجاز احم معجز سهسو اني : ادار ه فروغ اردو لكصنو : اول ١٩٢٠ ء:ص اسم ۵۲\_اردونی کہانی :اختشام حسین: ترقی اردوبیورو، نئی دہلی: ۱۹۸۰ء:ص۳۳\_ ۵۳ د دیوان صحنی :اسیر کلهنوی وامیر مینائی (مرتبین): خدا بخش اورئیفل پلک لائبر ریری،: پینه: ۱۹۹۰: ص ۴۱ \_ ۵۴\_آب حیات مرتبه ابرارعبد السلام: ص۱۳۵ و ۱۳۵ ۵۵\_ آزاد بحيّست عق عن ا\_ ۵۱ - دیدودریافت: ناراحمه فاروقی: آزاد کتاب گھر، دبلی: ۱۹۲۳ء: ص۲۰۲ ـ ۵۷\_آب حیات مرتبه ابرارعبدالسلام بص ۹۳۰

a) آزار بحثیت فقل اص ۱۰

(ii) اردومیں ادلی تحقیق کے بارے میں : قاضی عبدالودوو: ص + ک\_

۵۹ ـ تذكرهٔ مندی : غلام بهدانی مصحفی رمولوی عبدالحق (مرتب): جامع برقی پریس، دبلی: ۱۹۳۳ء: ص۸۰ ـ

١٠ يَفْتِ تَمَاشَائِ عَتَيْلِ : مرزامجم حسن قبيل بمطبع منشي نولكشور بلحشو : ١٨٧٥ء: ص٨٣\_\_

١١\_ آب حيات مرتبه ابرارعبد السلام :ص ١٣٠٠

۲۲ آزاد بحثیت فق جسار

٣٧ \_ ويكھيے : طبقات خن : مبتلا ميرهي روُ اكرنسيم اقتد ارملي (مرتب):مكتبهُ جامعه، دبلي: ١٩٩١ء:ص٥١ \_

١٢\_ مرزا محدر نع سودا :ص ٢٥٥\_

٦٥ - آب حيات مرتبه ابرار عبد السلام: ص٢٣٧ -

٢٢\_: آزاد بحثيت فقل صال

٢٤ \_الطأر

۱۸\_مزید تفصیل کے لیے دیکھے: آب حیات کی حمایت میں اور دوسر مضامین :ص ۱۵وا۔

19\_گوله بالا:ص۵۱\_

٥٥ - أب حيات مرتبه ابرار عبد السلام بص١٠٩ -

اك\_ديكھيے: مرزامحدر نع سودا جس٠٨٨-٣٨٢\_

۲۷\_ تحقیقات حیدری : اکبرحیدری: نصرت پبلشرز بکھنو:۱۹۸۴ء:ص۱۱۵\_

٣٧ \_ جُمِع الانتخاب : شاه كمال مشموله تنين تذكر \_ : وْ اكْتر شَاراحمد فارو قى ( ملخص ): مكتبهُ بر مإن اردو، د بلي :ص ٨٧ \_

٣٥٠ آب حيات مرتبدا برارعبدالسلام بص١١١٠

۵۷ ] زاوبحثیت فعق جسال

٧٧ ـ طبقات الشعراء : قدرت الله شوق رنثار احمد فاروقي (مرتب) مجلس ترقي اوب، لا مور: جنوري ١٩٦٨ء: ص٥٣٠ ـ

22\_ آب حیات مرتبه ابرارعبدالسلام: ص 29\_

٨٧ يحوله بالا: ص٥٣٩

٩٧\_ انشاء: فرحت الله بيك: مكتبهٔ جامعه، وبلي: أكست ١٩٣٣ء: ص٥٩٥٨ و٩٩٥\_

٨٠ - سعادت بارخان رنگین - حیات اور نگارشات جسن آرزو: مکتبه نشیدید، یو، یی: ۱۹۸۴ء: ص۲۳۱-

٨١ - آب ديات مرتبابرارعبدالسلام بص٠٠٠-

۸۲\_محوله بالا:ص۵۲۵\_

۸۳\_ تحسن التحن : قادر بخش صابر رخليل الرحمن داوُ دي (مرتب) جملس ترقي ادب، لا مور : جون ۱۹۲۷ء: ص• ۲۳۵\_

٨٣ د يوان معروف : نواب البي بخش خال معروف: نظامي پرليس ، بدايوں: ١٩٣٥ء: ص٢٢٠ ــ

٨٥ آب حيات مرتبه ابرارعبد السلام بسهم

١٨-(i) عَالب اور آمنكِ عَالب ص ١٥٥

(ii) آب حیات میں ترجمہ عالب عص ۵۔

٨٧ - نالب اورمجمه سين آزاد : كاظم على خان: غالب نامه ، ديني : جولا ئي ١٩٨٩ ء:ص٢٢٢ ـ

٨٨ - آب حيات مرتبه ابرارعبد السلام بص ٢٨٣ و٢٥٥ -

۱۵-۸۹ و بوان غالب کال مرتبه کالی واس گیتارضان ۱۲۵۵ و۲۵۲

(ii) آب حیات مرشدابرارعبدالسلام: ص١٥٥\_

٠٠\_(i) اردوئ على أمطيع مفيرعام، آگره: ١٩١٧ء: ص ٢٠٠\_

(ii) عودِ ہندی اسمِ تاریخی میرِ غالب مصنفه غالب مرتبہ سرور:گلزار ہندشیم پریس،لا ہور:س-ن:ص ۱۰۹و۹۰۱

(iii) فَنِ نَقْيد : اخْلاق حسين عارف: غالب اكيدُي، ئي د بلي: ١٩٧٧ ء: ص ١٣٣١ ـ

٨٥ - جب حيات مرتبه ابرارعبد السلام بص ١٢١و١٢١

٩١ - مير بها درعلى وامتل : خاراحمد فارو قي مشموله دراسات ، دبلي : وسمبر ١٩٧٨ء: ص ١٧٠ - ١٢١ ، بحواله اردو كي ادبي تاريخيس

- Yr -

٩٢\_ اردوكي اولى تاريخيس عص١٢٠

۱۳۰ الشأب

٩٠ - تَهُونِهُ نَعْزَ : قدرت اللَّه قاسم رحا فظ محمود شير الى (مرتب) بيشنل ا كاذمي، و بلي : اكتوبر ٢٣ ١٩٤ - ١

٩٥ مقالات شيراني مجلدسوم بص ٢٠٠ واسم

٩٢ تفصيل کے ليے ديکھيے:

(i) يادگارغالب : الطاف حسين حالي: غالب انسٹي ٹيوٹ، نئي دبلي: ١٩٩٧ء: ص٢٣ و٣٣٠ \_

(ii) غالب تی نفط تهمیاں : اکبر حمیدری تشمیری: جماری زبان ،نئی دبلی: تکیم تنی ۱۹۹۷ء: ص۸۔

٩٤ معاصر ١٨٠ عليم الدين احد (دري): دائره ادب، پلند بص ٩-

۹۸ - حیات بلی :سیرسلیمان ندوی:ص ۱۲۷ ـ

99\_افادات مبدى :مبدى حسن رمبدى بيكم (مرتب) بص ٢٠٠٠

ي الله المال شعبة اردو علامه اقبال او بن يونيورشي اسلام آباد

# نوازش لکھنوی عبد،سواخ اور کلام

#### Tariq Ali Shahzad

Ph.D Scholar, department of Urdu, AlOU, Islamabad

**Abstract:** The researcher has discussed about the life, period and literary services of Nawazish Lakhnavi. He has provided different examples while analyzing the poetry of Nawazish in a comrehensive way. Such examples are the reflection of Nawazish Lakhnavi and his contemporary poetic sense.

اورنگزیب نالمگیر (م۷۰۷ء) کے عبدتک نه صرف مغلیه سلطنت اپنی عروج کی منزلیں طے کررہی تھی ، بلکہ مبند سم تبذیب بھی بام کمال کوجا بہنچی تھی۔ عالمگیر کی وفات کے پچھ ہی عرصے بعد مغلیه سلطنت کی شان وشوکت تباہ و ہرباد ہو بنی ورسلمانوں کی سیاسی اور عسکری قوت بھی مٹی میں مل گئی۔ ڈاکٹر نو رائسن ہاشمی کے مطابق:

''ع النگیر کے بعد بید پر مصوبر س گویا بیمار کے بھیا تک اور ڈراؤ نے خواب پریشان ہیں، جن میں نسادات، برظمی، انتشار اور ہر چیز اُلنی سیرھی نظر آتی ہے۔ مغلیہ سلطنت اپنی زندگی کے دن پورے کررہی تھی۔ ایک شمع تھی، جو بجھنے کے لیے آخری سائسیں لے رہی تھی۔''(۱)

تخن ہے لکھنؤ کی شاعری کا چراغ جلااور و ہاں بھی بکثرت شاعر پیدا ہونے لگے۔''(۲)

یوں مسلمانوں کے ایک مرکز کی تباہی دوسرے مرکز کے عروج کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ دی سے مہاجر شعراء میں کا ڈیٹر خیمہ ثابت ہوئی۔ دی سے مہاجر شعراء میں کا زخ کرتے رہے اور نواب آصف الدولہ اُن کی سرپرسی کرتے رہے۔ ڈاکٹر ارشد محمود نا شاد نے اِس ساری صورتِ

- الكافلام بهت خويصورتى سے إن الفاظيس بيان كيا ہے:

''سلطنتِ مغیبہ کے آخری فرمانر واعیش وعشرت کے دلدادہ اور کیف وسرور کے متوالے تھے۔ امورِ سلطنت سے زیادہ اُن کی دلچیپیوں بزم ِ ناؤنوش اور محافلِ نغمہ وطرب سے دابستہ ہوگئی تھیں۔ اِن حالات میں بیرونی طاقتوں کو تملہ آور ہونے کاموقع ملا۔ اکثر صوبے مرکز کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر بغاوت پراُتر آ کے طوا آف الملوکی اور خانہ جنگی کی فضانے وبلی کی تہذیب ومعاشرت پر نبہ یت منفی اثر ات مرتب

یے خون وخطر نے لوگوں کو دبلی سے ججرت پر مجبور کر دیا ۔ سلطنت کے دامن دولت سے وابسة شعراء
مفدوک الحالی کا شکار ہوئے تو ایسے علاقوں کا زُرخ کرنے لگے، جہاں شعر وا دب کے قدر دان اور مر بی
مفدوک الحالی کا شکار ہوئے تو ایسے عظیم اساتذ وُفن کو دبلی سے نگلنا پڑا اور ان کا آخری دور کر بنا کی اور پریشانی
موجود ہے۔ میر اور سودا جیسے عظیم اساتذ وُفن کو دبلی سے نگلنا پڑا اور ان کا آخری دور کر بنا کی اور پریشانی
میں بسر ہوا کھنو نے شعر وادب کی قدر دانی کے باعث شعراء کو اپنی طرف تھینچ لیا۔ ای طرح دبلی کی
بر بادی کا بھنو کی آبادی کا باعث بن گئی۔ صحفی ، انشاء اور جرائت اگر چدد بلی و بستان کے پر وردہ بھے ، گر کھنو کو بین انھوں نے ایک نئے دبستان شعر کی داغ بیل ڈالی ، جسے بعد میں ناخ اور آتش نے تقویت دے کر
دبستان دبلی کے مقابل لاکھڑ اکہا۔'' (۳)

ر بی کی تباہی کے بعد اور دھ کی سلطنت ایک الیی مسلم ریاست کا ورجہ اختیار کر چکی تھی ، جوایک طرف اُس پُر آشوب دور میں مسلمانوں کی حفاظت کیے ہوئے تھی تو دوسری طرف اُس نے شاعری اور اوب میں بھی ایک نئے وبستان کی بنیا در تھی ، جے 'تکھنو کا دبستانِ شاعری' کہا جا تا ہے۔ اگر چہاس دبستان کو قائم کرنے والے بھی دہلی کے شعراء ہی تھے۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کی رائے میں:

' فیض آباداور لکھنوکی شاعری بماری زبان کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ دِ تی کی تباہی کے بعد میمی دومقانات شرفائے ادب اور ارباب فشل و کمال کا مادی و طجار ہے۔ اس سرز مین میں شاعری کی طرح آتھی مہاجرین نے ڈالی اور جب تک پیزندہ رہے، بازار شعر میں آٹھی کا سکہ چلتا رہا۔' (۴)

یوں تو زبان کی اصلاح کے حوالے ہے تکھٹو میں بہت کا م ہوا، کیکن سب سے زیادہ خدمات نامخ نے انجام دی ایوں تو زبان کی اصلاح کے والے ہے تکھٹو میں بہت کا م ہوا، کیکن سب سے زیادہ خدمات نامخ نے انجام دی ہوں۔ اُنھوں نے زبان کی اِصلاح کی ، اِس میں نظیل اور پرانے الفاظ کی جگہ ہے الفاظ داخل کیے اور اِس زبان کوجڈ ت بہتے ہے۔ کہنا جا تا تھا۔ نامخ نے اِن کے لیے اُردواور غزل کے الفاظ استعمال کیے۔ بہتی ۔ نامخ سے پہلے زبان اور غزل دونوں کور پختہ کہا جا تا تھا۔ نامخ نے اِن کے لیے اُردواور غزل کے الفاظ استعمال کیے۔ اس کے علاوہ اُنھوں نے تذکیروٹا نبیث کے قواعد مرتب کیے اور اِس کے ساتھ ساتھ ردیف اور قوافی کے اصول بھی ترتیب

ویے۔بقول المادالم ماٹر: "اً رجنا ہے شیخ کواصلاح زبان کی طرف توجید ہوتی تو زبان حال کی صورت پیرانہ ہوتی ۔'(۵)

لکھنو میں مہاجر شعراء کی آمد تازہ ہوا کے جھو نکے کی طرح تھی۔ اِن شعراء نے اپنی خوشبوسے سار کے کھنو کومہاکا دیا۔ زبان وادب کے گلستان میں بھی کئی نئے بھول کھلے۔ یہاں تک کہ کھنو کی زبان کو بھی متندنسلیم کیا جانے لگا، جس کا

اعتراف الطاف حسين عالى في محمى إن الفاظ ميس كيام:

" \_ \_ كايينو كى زبان كواس واسطىم ستند مانا جاتا ہے كما بتداء سے شرفائے وہلى كے بے شارخاندان ايك

مدت دراز تک کھنؤ میں جاجا کرآ با دہوتے رہے اور جمیشہ کے لیے دہیں رہ پڑے۔ نیس ہندوستان کے کسی شہرکوایل دبلی ہے اِس قدرمیل جول کاموقع نہیں ملا،جس قدر کیکھنو کوملاہے۔"(٢) تکھنؤ میں زبان کے حوالے ہے بہت عمدہ کام کیا گیا۔ زبان کی اِصلاح کی ٹئی بنٹی نٹی تحریکات سامنے آئیس اور س كانتيجه أردوز بان كي عروج كي صورت مين برآ مد بوالة اكثر حي الدين قا دري زور كي مطابق: ''لکھنؤ نے زبان کی اصلاح ،تعین اورصفائی کی بہت اچھی کوشش کی \_خود و بلی والے آخر کارلکھنئو کی تقلید كرنے لگے اور وہال نی نی تر ایک تا ورمفید إصلاحات معلوم كرنے كے لیے چثم براور سے تھے لکھنو كی بى العظيم الثان خدمت كانتيجية كدوسط انيسوي صدى عيسوى مين أردومعراج كمال وبينج على ـ''(4) رام بابوسكسيندن إلى بات كااعتراف كيا ہے كوكھنۇ كى زبان و ملى كى زبان سے بہتر ہے: ''لکھنو کی زبان یقینا دہلی کی زبان سے زیادہ شائستہ مہذب اور نرم و نازک ہے،مگر پیشائشگی ،تہذیب اورنزاكت ايك بوى قيمت برحاصل كالئي باوربهت مهمكم يؤى ب-"(٨) اً رجم ال عبد كي تهذيب كود يحيل توجميل السيراراني رتك اورعقيده غالب نظر آتا ب عبد الحليم شرر كے مطابق: '' دیلی کی سلطنت میں بادشاہوں کا فد بہ سُنی ہونے کی وجہ ہے ایرانی اپنی بہت می باتوں کو چھیاتے اور وہاں کی محفلوں میں اس قدر شکفتہ نہ ہونے یاتے ،جس قدر وہ اصل میں تھے۔اودھ کا در ہار شیعہ تھا اور یبال کا حکمران فاندان فاص ایران ہے آیا تھا،اس لیے یبال ایرانی بالکل کھل کے اورایے اصلی رنگ میں نم یاں ہونے کی وجہ ہے، وہ جس قدر شکفتہ ہوئے، ای قدر زیادہ ہم ندہبی کے باعث بیال کے اہل در بار نے ان کے اوضاع واطوار کواختیار کرنا شروع کیااورایرانیت ، جو دراصل ساس فی اورعبای شان و شوکت کی آغوش میں ملی تھی، چند ہی روز کے اندرلکھنو کی معاشرت میں سرایت کر گئی۔'(9) کھنؤ میں نوابان اودھ کا دورا برانی تہذیب کے عروج کا دور ہے۔ابرانیوں کا اثر ورسوخ ہندوستان کی سلطنت میں اُس وقت ہی بڑھن شروع ہو گیا تھا، جب مغل شہنشاہ ہمایوں نے ایرانی فوج کی مدد سے ہندوستان کو فتح کیا تھا۔ شاو یان ہے ہمایوں نے جومعاہدہ کیا تھا، اُس میں قندھارکواریانیوں کے حوالے کرنا، شیعہ مذہب کواختیار کرنااورا پرانیوں کو سطنت میں کلیدی عبدوں پر فاکر کرنا شامل تھا۔ اگر چہ ہما یوں نے اِن شرائط میں ہے صرف آخرالذ کر کو پورا کیا اور بیرم نی ن سمیت ترم شیعه امراء کو بزے بڑے عہدے دیے ، مگر اس سے ہندوستان میں ایرانی تہذیب وتدن کے عروج کا دور نٹہ وع ہو گیا۔اودھ کی سلطنت کے بانی نواب معادت علی خال بر ہان الملک کا تعلق ایران کے شہر نبیثا بورے تھا۔اودھ کا تھر ان ننے ہے پہلے، وہ مغلید در ہار میں ایرانی گروہ کی سر براہی کرتا تھا اوراودھ کا حکمران بننے کے بعد اُس نے اودھ کو

ریانی رنگ میں رنگ دیا۔ یول جمیں اُس عبد کی تنهذیب پرایرانی رنگ غالب نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ جوشعراء دومرے

شہروں سے آئے تھے، اُن کو بھی اِسی رنگ میں رنگنا پڑا، جوندرنگ سکے، اُن کوواپس جانا پڑا، یا آگے روانہ ہونا پڑا۔
اُس عبد کی تہذیب کا جائزہ لینے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ اُس دور کا لکھنٹو شدید نہ ہمی رجحانات رکھتا تھا۔
اُس عبد کی تہذیب کا جائزہ لینے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ اُس دور کا لکھنٹو شدید نہ ہمی رجحانات رکھتا تھا۔
نوابانِ اودھ شیعہ تھے اور اُن کی سر پرتی سے اودھا ور لکھنٹو میں شیعیت کوخوب فروغ حاصل ہوا۔ رام بابوسکسینہ کے مطابق:
در تبھنٹو ہمیشہ سے شیعیت کا مرکز رہا ہے اور اہل تشیع شہدا نے کر بلا کا ول سے ادب واحترام کرتے
ہیں۔ ''(۱۰)

مغل سلطنت بندوستان کے طول وعرض میں پھیلی ہوئی تھی،جس میں درجنوں نداہب کے مانے والے موجود

تھے، اس لیے وہاں کے حکم انوں کوعلاندیک پرکوئی ند بہب تھوپئے کی جرائت نہ ہوسکی حتیٰ کہ اور نگزیب عالمگیر کے نہ بہب اقد امات کو بھی شک کی نظر سے و یکھا گیا اوراُس کے عہد میں بہت می بغاوتیں نہ بہب بنیا دوں پر بر پا کی گئیں۔ والیانِ اود ھ

اقد امات کو بھی شک کی نظر سے و یکھا گیا اوراُس کے عہد میں بہت می بغاوتیں نہ بہب بنیا دوں پر بر پا کی گئیں۔ والیانِ اود ھ

کے ساتھ سے معاملہ نہیں تھے۔ وہ ایرانی النسل اور شیعہ نہ ب کے پیروکار تھے۔ اُنھوں نے علانیہ اپنے ند ہب کی تبلیغ کی اور ورجنوں امام باڑے تغمیر کروائے۔ یہاں تک کہ شیعیت کو اود ھاکا سرکار کی فد ہب قرار دے دیا گیا۔ ڈاکٹر غلام حسین و اود ھاکا سرکار کی فد ہب قرار دے دیا گیا۔ ڈاکٹر غلام حسین فران فاقالہ کے مطابق:

' تکھنوی تبذیب و معاشرت کی وروبست میں والیانِ اودھ کے مذہبی عقائد کو بڑا دخل تھا۔ سلطنبِ اودھ کے بانی ایرانی نژاد تھے اور مذہب کے اعتبارے اثناعشری عقیدے کے ختی ہے پیروکار تھے۔ اُن کے جانتینوں نے اپنے عبد میں اِن مذہبی معتقدات میں بڑے غلوے کا م لیا جتی کہ اثناعشری عقیدہ سلطنبِ جانشینوں نے اپنے عبد میں اِن مذہبی معتقدات میں بڑے غلوے کا م لیا جتی کہ اثناعشری عقیدہ سلطنبِ اودھ کا سرکاری مذہب بن گیا۔''(اا)

اس کا یہ نتیجہ نکا کہ آس عبد کا معاشرہ ای رنگ میں رنگا گیا۔ محرم کے دس دن ماتی جلوس نکا لیے جہتے اور بجانس کا اہم محرم کی بہتہ مرکیا جاتا ہے۔ ندر بنیز ، ماتم اور عزاداری وغیرہ معاشر ہے کا لاز می حصہ بن گئے ۔ بعد میں حضرت امام حسین گا ماتم محرم کی دس بایارہ تاریخ سک محدود رکھنے کی بجائے جہلم تک بڑھا دیا گیا۔ ان چالیس ونوں میں کوئی خوشی کی تقریب منعقد شدگ جاتی ۔ ثابی محال ہے اس مجانس ماتم منعقد کی جاتے ہم محم تھیں ، جن میں نوا بان اور ان کے اہلِ خاششر سے کرتے ۔ بعض دفعہ بدلوگ اپنے سر میں خاک وال لیتے اور خود کو زنجروں میں جکڑ لیتے تھے۔ اس دور ان میں کوئی امور سلطنت بھی انجو مند یا جاتا تھا۔ ادبی کی خاس بودی بدور بہت اہم تھی کھنو کی سرز مین مرشد خوانی ہوئوئی کے لیے بہت سازگار ثابت ہوئی۔ سرکاری ادبی میں مرشد کی انگی ، جس کی وجہ سے اس دور میں نہ بہت اور مرشد خوانی دونوں کی شاہی سر برتی کی گئی ، جس کی وجہ سے اس دور میں کھنو کیس مرشد خوانی دونوں کی شاہی سر برتی کی گئی ، جس کی وجہ سے اس دور میں کھنو کیس مرشد خوانی دونوں کی شاہی سر برتی کی گئی ، جس کی وجہ سے اس دور میں کھنو کیس مرشد خوانی میں ہمیں نام بیدا کیا۔ مرشد سے کو فروغی و خوال پر بھی اثر کوزوال کی شاہد مرشد کے وقع کے اور اس کی جگہ خار جیت اور معاملہ بندی نے بیدا ہوئے ، جنیوں نے خوانی ، داخلیت اور جذبات واحسات خارج ہو گے اور اس کی جگہ خار جیت اور معاملہ بندی نے بیدا ہوئے ، داخلیت اور جذبات واحسات خارج ہو گے اور اس کی جگہ خار جیت اور معاملہ بندی نے بیدا ہوں ۔ اس میں سے تصوف ، داخلیت اور جذبات واحسات خارج ہو گے اور اس کی جگہ خار جیت اور معاملہ بندی نے بیدا کیا۔ اس میں سے تصوف ، داخلیت اور جذبات واحساس خارج ہو گے اور اس کی جگہ خار جیت اور معاملہ بندی نے بیات کی سے میں سے تصوف ، داخلیت اور جذبات واحساس خارج ہو گے اور اس کی جگہ خار جیت اور معاملہ بندی نے بیدا کو بیات کو سے کی سے دیت کیا کو بیت اور معاملہ بندی کے بیات کو بیات کو بیات کیا کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کیا کی بیات کیا کی جس کی کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کی بیات کیا کی بیات کیات کی بیات کیات کو بیات کیات کی بیات کیات کی بیات کو بیات کی بیات کیات کیات کیات کی بیات کیات کی بیات کیات کی بیات کی بیات کیات

#### لے لی۔ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار کے مطابق:

''ا نناعشری عقیدے کی بیروی نے، جہال ایک طرف مر شدجیسا اہم اخلاقی شاعری کا نمونہ بھارے سامنے پیش کیا، وہال دوسری طرف غزل کو تحت المر کی میں پھینک دیا۔''(۱۲)

اُس عہد میں مرشہ کو جوعروج حصل ہوا، ویباعروج آج تک بھی حاصل نہ ہوسکا۔انیس اور و بیر نے مرشہ کو معراح مرشہ کو م معراج کمال تک پہنچ ویا۔ تکھنٹو میں بید دورعیش وعشرت اور فارغ البالی کا دورتھ۔ ہرطرف آسود گی تھی۔ حکمران بھی عیش و مشرت کے رسیا تھے اورعوام بھی ہوس اورعیش ونشاط کے عادی۔ ہرطرف رنگ رلیاں اور بدمستیاں تھیں۔اس صورت حال کوڈ اکٹر غلام حسین فروالفقار اِن الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

''۔۔۔ سیروشکار، جا فوروں کی گڑا ئیاں، بٹیر بازی، مرغ بازی، پٹنگ بازی، کیوتروں کی پالیاں، قبص و موسیقی، نا نک رئس وغیرہ السے اشغال تھے، جواودھ کے حکمرا نوں، اُن کے حاشیہ برداروں اور عام رعایا کو بہت مرغوب تھے۔ یہاں کے شعرواوب کا کو بہت مرغوب تھے۔ یہاں کے شعرواوب کا پیشتر سرمایہ بھی اس عیش پرستانہ میلان کا آئینہ دار ہے۔'' (۱۳)

ایوں تو ہر حکمران نے بیطوفان میش وعشرت بر پاکرنے میں دامے، درمے، یخنے اور قدمے اپنا حصہ ڈالا الیکن واب واجد علی شاہ کے نے تو ہر حدیار کرلی۔ بروفیسرآل احمد سرور کے مطابق:

''بورالکھنواکے عورت تھا،جس کے پیاجانِ عالم واجد علی شاہ تھے۔''(۱۴)

دُاكْرُ فرمان فتح بورى بھى اس بات كى تائىد كرتے دكھائى ديتے ہيں:

''رنگیلے پیاجان عالم کا عبدرقص ومرودوعیش ونشاط کا عبدتھا۔ اُن کے دور میں ابل لکھنو پر زندگی فی الواقع سبل ربی ہو، یاندر بی بورلیکن حقیقت سے ہے کدان کے عبد میں اوگ باب به عیش کوش که عالم دو بار د نیست پر حبِ مقدود عامل تھے۔''(۱۵)

واجد علی شوہ موادب کے میدان کا تماشائی نہیں، بلکہ کھلاڑی تھا۔ اُس کے ذوق کا انداز واس بات سے لگایا جا ست ہے کداُس نے پرندوں تک مے مجوباندہ مرکھے ہوئے تھے ، حتی کدایک فاختہ کے ۱۳ نوم رکھے ہوئے تھے۔ اس کو فنون حینہ کی ہرشاخ پر عبور حاصل تھا۔ ایک دفعہ اسے بارے میں کہا:

''اُسر پیروں میں گفتگھر دباند ھاکر، ناچوں تو جس تھنگھر وکو تکم دول گا، ہسرف وی آواز کر ہے گا۔'(۱۲) تاہم واجد علی شاہ کے اقبال کا سورج ٹرو ہے جی لکھنؤ کی تہذیب و تدن کا سورج بھی ڈوب گیا اور اب اس کی - ف یادیں باقی بین، جو مختلف کتب میں بھھری پڑی ہیں۔ اس عہد میں عورت ندصرف گھر میں آزاداور خود مختارتھی ، بلکہ - ف کی صورت میں عورت کے ایک نئے روپ نے جنم لیا، جوایک طرف آزاد خیالی اور روش خیالی کی مظہرتھی تو دوسری طرف اوب وخن کی نمائند و بھی تھی۔اُس کی صحبت میں بیٹھنا نوامین اور شرفاء باعثِ سعادت خیال کرتے تھے:

''تسھنو کی تہذیب میں عورت آسانی سے حاصل ہو جاتی تھی اور یہی نہیں ،مردوں کی زندگی میں ضرورت
سے زیاد و دخیل اور اثر انداز ہوگئ تھی۔'' (۱۷)
نور الحسن جعفری کے بقول:

"جب دبلی اُجڑی اور لکھنؤ میں شعر وخن کی مفل آراستہ ہوئی تو یہ تھنؤ کی فارغ البالی کا زمانہ تھا۔ اہل کلھنؤ کے حوصلے بلند شھے اور وہ ہر معالم میں دبلی کے اثر ہے آزاد ہونا اور دبلی پر سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ شعر وشاعری کے سلسلے میں بھی وہ روش وبلی سے ہٹ کر چلنا چاہتے تھے۔ لکھنؤ کے بیش پر ستانہ ماحول نے ایک نیاموضوع اور ایک نیا انداز بیاں مبیا کر دیا۔ نسوانی حسن کی تصویر شی سے زیادہ سامنے کا موضوع الن ایک نیاموضوع بنا دیا۔ وہ ہجرکی حرمال نصیبی کے لیے اور کیا ہوسکت تھا ؟ عربیاں جنسی معاملات کو انھوں نے شعر کا موضوع بخاریا۔ وہ ہجرکی حرمال نصیبی سے ناواقف اور لذت وصال ہے آشنا تھے۔ چنانچہ یبی اُن کا موضوع بخشرا۔ صلے اور ستاکش دونوں کی کی نہیں بھی ۔' (۱۸)

اس ہوں پرستی اور بے راہ روی کا نتیج بلکھنوی شاعری میں ابتذال کی صورت میں برآ مد ہوا: ''بینا قبلی تر دید حقیقت ہے کہ متعدد لکھنوی غزل کو یوں اور مثنوی نگاروں کے یہاں ابتذال کی مثالیس مل جاتی ہیں''(19)

اِی چیز کوڈا کٹر غلام حسین ذوالفقارنے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

يبال ستالكا ٢٢)

''ار دوغز ل پر کاهنو کی تبذیب ومعاشرت کا جواثر پڑا ، اُس کی نمایاں شکل معاملہ بندی ہے ، جس کی حدیں تصوف کی عدم موجود گی میں ہوسنا کی سے جاملیس اور لکھنوی غزل میں رکا کت اور ابتذال کا ایک سیلاب اُٹھ آیا ۔''(۲۰)

اس کی ابتذاء معاملہ بندی کے نام پرجراُت نے کی ۔ ابوالنیٹ صدیقی کی رائے میں: ''معاملہ بندی کی ابتدا ، جراُت ہے ہوئی اور اس کے بعد بیا یک روایت می بن گئی اور تقریباً تمام لکھنوی شعراء اِس رنگ میں رنگے گئے۔''(۲۱)

ابتداء کی نے بھی تی ہو، انتہاء کرنے میں کم وہیش تمام شعراء نے حصالیا تھا: ''اردوشاعری کے کسی دور میں بھی مبتندل خیالات اور مبتندل بیان کی الیم مثالیں نہیں ملیس گی ہجیسی لکھنؤ کے شعرائے متقد مین کے کام میں موجود میں ، جوگندگی اُس عبد کی معاشرت میں پائی گئی تھی ، وہی اس دور کے کاام میں جھلکتی ہے۔ اس میں ہرشاعرشر یک ہے۔ البعنہ بعض کے یبال پیرنگ بہت گہرااور اجعش کے اس کے علاوہ اُس دور کی شاعری کی نما ہاں خصوصیت لفاظی ،صنعت تری ، فصاحت و بلاغت اور شوکتِ لفظی ے \_اُس دور میں سبح اور رنگین زبان کوہی معیار سمجھا جاتا تقا۔ ڈاکٹر ابواللیٹ صدیقی کے خیال میں:

'' انیسویں صدی میں صنعت' کوفطرت برتر جھے دینے کاعام رواج تھا۔اُس عبد کے کھنو میں زندگی کے ہر شعے میں کمال صنعت کی دا دوی جار بی تھی نے شراور نظم دونوں کو تنکلفات سے آراستہ کیا جار ہاتھا۔ یہی سبب ے کہ صنو کی شاعری لفظی صناعی اور صنعت گری کا نمونہ ہن گئی۔' (۲۳) رعايب لفظى كے بارے ميں ڈاكٹر ابوالخير شفی كى رائے پھھ يول ہے: "الكفتو كادبستان شاعرى إلى رعامت لفظى كى وجه سے بدنام ہے۔" (٣٣) رام بابوسكسينه كے خيال ميں بھى زبان كى رنگيني كو بى فن اور حسن تمجھا جا تا تھا:

'' فن میں بھی جس چیز کوحسن سمجھا گیا ہے، وہ حسن نہیں ، تکلف، یا آور دیے۔فصاحت وبلاغت کا معیار،

صنعتول كالتزام ،تشيبهات واستعارات كاذوق ، دراصل اس عورت كى ياددل تا ب،جوز يوركي شوقين ب،

ایناحس کم رکھتی ہے۔"(۲۵)

الكهنوى تبذيب وادب كاليك برا اتحفه ريختي بيد إس صنف في لكهنو مين بهت زياده عروج حاصل كيا-ريختي ہے مراور بختہ کی '، نیٹ ہے،جس میںعورتول کے جذبات واحساسات اُنھیں کی زبان سے بیان کیے جاتے ہیں۔ اس ئے موجد سعادت بارخال رنگین تھے۔ ڈاکٹر ابوالخیر شفی کے مطابق:

> '' ریختی کا آغازاً گرچہ دکن میں ہو چکا تھا ، مگرا ہے رنگین نے اردو کی با قاعدہ صنف بنایا۔ان کے تلامذہ کے طلقے میں ریختی گوخوا تمین بھی شامل تھیں ۔'' (۲۷)

انثاء بھی ریختی گوشھے۔اُنھوں نے ریختی میں ایک دیوان لکھا ہے۔ رنگین کے ملاوہ جان صاحب بھی ریختی گو ٹی عریتھے۔ان دونوں کے علاوہ بھی شعراء نے ریختی کہی الیکن اُن کووہ عروج حاصل نہ ہوا، جورٹکین ،انشاءاور جان صاحب و فیب ہوا۔ ریختی کی صنف اگر چہ دلچیپ تھی اور اس ہے اُس دور کے بہت سے حالات کی تفصیل ملتی ہے، مگر اس کے ، وجود اے غیرمہذب ماناجاتا ہے۔ شرر کے مطابق:

''ریختی میں اگر نخش اور بدکاری کے مذاق ہے یہ بیز کرکے پاک دامنی کے جذبات اختیار کیے جاتے تو یہ فن ایک مدتک قابل ترقی ہوتا ،گرخرالی بیہوئی کہاس کی بنیاد ہی بدکاری کے جذبات اور یے عصمتی کے خىلات سے پُرتھی،اس لیے ریختی گویوں کا قدم ہمیشہ جادہُ تہذیب واعتدال ہے باہر ہو گیا اوراس سے زبان کوچاہے کی حد تک فائدہ ہوا، مگراخلاق کونقصان پہنچا۔ '(۲۷)

اں عبد میں ایک اور صنف نے بہت زیادہ عروج حاصل کیا۔ بیصنف مثنوی ہے۔ اُس عہد کے لکھنو کی فضا

مثنوی کے لیے بہت ساز گارتھی. مرطرف خوشحالی اور فارغ البالی تھی۔اس عبد میں بہت می شاہ کارمثنویاں سامنے آئیں، جن میں میر حسن کی سحرالبیان ، ویا شکرنسیم کی <del>گلزارتیم ، قلق کی طلسم الفت</del> اورنواب مرزاشوق کی مثنویاں زبرِ عشق اور بہار عشق وغیرہ قابل ذکر ہیں۔أس عبد کی معاشرت کے پیش نظرسب مثنویوں کا موضوع عشق ہے۔جذبات کی مجرمارہ تغیش پرتی، نازک مزاجی، بور وحرص، سازشیں اورنفس پرتی کے واضح نمونے اِن مثنو یوں میں موجود ہیں، جواُس دور میں عام تھے۔نواب مرزاشوق کی مثنوی زبر مشق کے بارے میں تومشہور ہے کہ وہ ایک سیجے واقعہ پرمنی ہے،جس سے پتا چلتا ہے کہ اُس دور کی معاشرت اُس عبد میں لکھے گئے ادب میں کس حد تک سرایت کر چکی تھی۔ اِی طرح میرحسن کی مثنو بول ميں بھي جميں لکھنؤ بہت واضح دڪائي ديتا ہے۔ ڈاکٹر ابوالخير شفي کے مطابق:

''میرحسن کی مثنویاں اینے عبد کی تہذیبی تاریخ کا درجه رکھتی ہیں۔ در بار ،محلّات ،تقریبات ، جشن وجلوس سب پراودھ کارنگ چھایا ہوا ہے۔ تحرالبیان کا قضہ اگر چدووسرے ملک مے تعلق رکھتا ہے، لیکن اِس کی فضااودھ کی ہےاور اِن مثنو بول میں اُن کے عبد کے اودھ کا معاشر تی خاکہ بھی نظر آتا ہے۔ بعض ایسے پہلوا نھوں نے پیش کیے میں کداورھ کے تاریخ نگاروں نے انھیں مثنو یوں کواپنا ماخذ بنایا ہے۔''(۲۸)

لکھنوی عبد کا ایک اور قابلِ ذکر تحفہ ڈراھے کی صنف کا عروج ہے۔ کہا جاتا ہے کہ برصغیر میں بیٹن یورپین الے کے اکھنو میں فرانسیسیوں نے حضرت عیسیٰ کی زندگی پر بنی ڈرامے پیش کیے، جس سے کھنو میں رہس کے نام ہے اِس صنف کا آغاز ہوا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ واجد علی شاہ کے دربار میں بہت سے فرانسیسی موجود تھے، جن کی مدوسے ہندوستانی ن تک اور بورپین او پیرا کو ملا کررہس تیار کیے گئے۔سب سے پہلا رہس اِندر سجا کو مانا جاتا ہے۔ یتح ریامانت ککھنوی کی تھی۔ تاہم اِس کی ہدایات، مکالمہ نولیں اور پیشکش واجد علی شاہ کی تھی۔ پہلی مشہور ہے کہ اس میں راجہ اِندر کا کرواروا جدعلی شاہ نے ادا کیا تھا۔ ڈاکٹر ابواللیٹ صدیقی کے مطابق: اِندرسیما کوڈ رامہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اِس میں ڈرامے کے يور بياداز مات موجود نبيس تق ابوالليث صديقي كے خيال مين:

'' ذراے کے فی نقط نظر سے اندر سیما مشکل ہے بی ڈرامہ کبی جاستی ہے۔ سوائے اِس کے کہاس میں ساری کہانی عمل اور کرواروں کے ذریعے اوا ہوئی ہے اور پیرکروار بھی دراصل کا ٹھ کی پُٹلیاں معلوم ہوتے تیں۔ پیچرکت کرتے ہیں؛ ان کالباس الگ الگ ہے، کیکن اس لباس میں کسی کر دار کی انفراویت نظر نہیں " تى \_اس كاكوئى واضح اور مرتب بلاك نبيل؛ نه اس بين آغاز، انجام اور نقط عروج كى منزليس آتى بين؛ نه س میں suspense پیدا ہوتا ہے، لیکن اِن تمام خامیوں کے باوجود یہی اردو ڈراھے کا نقش اوّل

در بار میں پیش کیے جانے والے اِن رہس کی خبریں عوام تک بھی پہنچیں تو گلی گلی رہس ہونے لگے۔ یول لکھنو

میں ڈرامے نے ایک با قاعدہ صنف کی شکل اختیار کرلی۔ شروع شروع میں تاریخی ، یا نہ ہی واقعات کوہی ڈرامے کی شکل میں پیش کی جاتا تھ ، شرآ ہت آ ہت مختف کہ نیوں کوئٹ پر پیش کیا جانے لگا۔ امانت کی اِندر سجا کی کامیا بی کے بعد بہت ی سجو نیس پیش کی گئیں۔ واجد علی شاہ سلطنت چھن جانے کے بعد شیابر ج میں بھی رہس تیار اور پیش کرتے رہے ، بلکہ انھوں نے شیابر ن میں ایک خاص محارت بھی تغییر کروائی ، جبال اس طرح کے رہمس ہوتے تھے۔ یوں بعد میں اس صنف میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہواور جتنے بھی بڑے بڑے نام اور کام سامنے آئے ہوں۔ ہم اِس صنف میں لکھنو کی سبقت اور خد مات سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

وارش كهنوي سوانح:

: مرجنس،عرفیت:

نام نوازش حسین خال تھا۔ بعض جگہ پرمرزا نوازش حسین خال بھی ماتا ہے یخلص نوازش، جَبَدعرف مرزا خانی تھا۔ سعادت خان ناصر کےمطابق: '' خدىيوملك خن رانى ،نوازش حسين خال عرف مرزا خانى څخصٍ بالخبل ،خلف الصدق حسين على خال ۽ نواب ن صرخال ،صوبه دایکابل مختص نوازش پشاعری کواس پرنازش پشاگرده، بلکه قائم مقدم میرسوز یا (۳۰) مولا تاحسرت مومانی مے مطابق:

'' نوازشُ تخلص،نوازش حسین خال که صنوی عرف مرزاخانی خلف حسین علی غال بن نواب ناصر خال،شاگر دِ میرسوز\_صاحب دلوان شاعر گزرے ہیں۔ "(۱۳)

اس کے نلاوہ نوازش مرزاجانی کی عرفیت سے بھی جانے جاتے تھے۔اپنے ایک شعر میں اُنھوں نے خود کومرزا

حالی کہاہے:

ال یے ہے گر جھ کو پوچھو کے تو یاؤ کے نام تو نوازش ہے، عُرف مردا جائی ہے خوب چندذ كاء نے بھى عيارالشعراء ميں مرزاجاني لكھا ہے: ''نوازش خان معروف به مرزا جانی انتخلص به نوازش نبیر هٔ نواب ناصر خال بهادر ، شأگر دِمیرسوز یـ'' (۳۲) ڈاکٹر جمیل جالبی نے بھی طبقات فن کے نور برلن کے حوالے مے مرزاجانی عرف بیان کیا ہے: ''طبقات بی استاره ۱۸۰۷ میں واضح طور برمرز اجانی لکھا ہے، ای لیے ہم نے بھی مرزاخانی کی ''طبقات بی استار میں استار میں واضح طور برمرز اجانی لکھا ہے، ای لیے ہم نے بھی مرزاخانی کی بحاع مرزاجاني لكهابي - (٣٣)

جا لداك:

نوازش اور اُن کے آباؤاجداد کاتعلق کس قوم ہے تھا؟ یہ بات یقین نے نبیں کہی جاستی۔اس بارے میں ہمیں صرف دوحوالے ملتے ہیں:

سپا حوالہ حقٰی کے تذکرہ ریاض الفصحاء کا ہے، جن کے مطابق نوازش چیکتی، یا چغنائی مغل تھے: سپا حوالہ حقٰی کے تذکرہ ریاض الفصحاء کا ہے، جن کے مطابق نوازش چیکتی، یا چغنائی مغل تھے: "نوازش حسين خار، نوازش تخلص عرف مرزا خاني ولد حسين على خار ابنِ نواب ناصر خال صوبه دارِ کابل و پشاور و غزنی، قوم مغل چگتی وطن بزرگانش ...خود ـ راکبر آباد تولد شده و در لکهنؤ نشوونما یافته .. "(۳۳) دوسری رائے محد افضل رضانے اپنی کتاب اردو کے قدیم پٹتون شعراء میں ظاہر کی ہے کہ نوازش پشتون، یا پٹھان تھے۔ (۳۵) نوازش کے والد کا نام نواب حسین علی خال تھا، جبکہ اُن کی والدہ بنگال کے نواب قاسم علی خال عالی جاہ کی صاحبز ادی تھیں۔ان کے دادا کا نام نواب ناصر خال تھا۔نواب ناصر خال مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کی طرف سے کامل

کے صوبہ دار تھے۔ ۱۵۲ اے مطابق ۱۷۳ اے میں ایران کے بادشاہ ناورشاہ افتتار نے بہندوستان پر تملہ کیا۔ کابلی میں نواب : صرخاں نے اُس کاراستہ روکا اور محمد شاہ رکھیا کو مدد کے داسطے کھا۔ پیش وعثرت میں سست محمد شاہ رکھیا انے کوئی توجہ نہ گی۔ درشاہ کے مقابلے میں نواب ناصر خاں کے پاس لفکر اور سامان جرب ند ہونے کے برا برتھا۔ مقابلے کی تاب ندالر کا صرخی بندوستان چلے آئے اور فرخ آباد (روبیک حیث) میں آکر قیام کیا۔ نوازش کے نانا نواب قاسم علی خاں حالی جاہ نے بنگال میں اندولہ کی شہادت کے بعد انگریزول کے خلاف دوسری بردی جنگ لڑئی، جو مبسر کی جنگ کہاتی ہے۔ نواب سراج الدولہ کی شہادت کے بعد انگریزول کے خلاف دوسری بردی جنگ لڑئی، جو مبسر کی جنگ کہاتی ہے۔ نواب تاسم علی خاں کا مقابلہ کیا۔ نواب نصرخاں اس جنگ میں نواب قاسم علی فان کے ساتھ شامل سے نواب قاسم علی فان کا سیسالا رنجف خان انگریزوں سے لل نورخان اس جنگ کی معافی نے کہا کہ کیا ہے۔ نواب قاسم علی فان اور بیچا محمد فان (والی نواب کی ملازمت اختیار کرلی اور فرخ آباد میں آئی گیا دوئی تھی میں نواب تا معرفان (والی نیا آباد) کی ملازمت اختیار کرلی اور فرخ آباد میں آئی میں محمد فوج کے اور ختیف میں آئی نواب نامرخان نے نواب شبح کی الدولہ نے ایک دفعہ نواب نواب کا کہا کہ المحمد نواب کا کہا کہا کہا کہا کہ نواب نواب کا میں میں کو نواب نواب کا میں مقال نے اپنوال کا میں میان کو اپنان نمیں بنالوں گا۔ قاسم خال نے اپنوال نے کہا نواب نواب کا میں نواب کے ہی کہا تھی میں نواب کا میں نواب کا میں نواب تو ایک کہا نواب نواب کا میں نواب کیا تو میں ان کو اپنان نمیں بنالوں گا۔ قاسم خال نے اپنوالی کا میان کیا نواب خواب نا کہا نواب کے بھر ہے ہوں کہا نواب کو بیا تا بول تو ایک کہا نواب کو بیا تا بول تو ایک کہا نواب کو بیا تا بول تو ایک کہا نواب کو بیان نواب کا میان کے بیان نواب کی بیانی کی کہا کہا کہا نواب کو بیان نواب کا میان کے بیان نواب کا میان کے بیانی نواب کو بیان کے بیان کیا نواب کو بیان کیا تو بیان کیا تو میں نواب کو بیان کو بیان کیا تو ایک کو بیان کو بیان

نواب احمد خان بنگش (والی فرخ آباد) نواب ناصر خال کا بہت احتر ام کرتے تھے۔خود ناصر خال کے مکان پر جتے تھے۔ جب ناصر خال کا انتقال ہوا تو احمد خان کے حکم ہے اُن کا لڑکا مظفر جنگ مع ارکانِ دولت جناز ہے میں شریک زوا یکھنؤ میں اس خاندان کو بہت پذیر اِنی ملی اور انھوں نے دولت اور عہدول کے ساتھ ساتھ بہت عزت بھی کمائی۔

بيدائش:

نوازش کب پیدا ہوئے؟ اس بات پر کافی اختلاف موجود ہے۔ قاضی عبدالودود کے مطابق: نوازش اوااھ بطابق نوازش اوااھ بطابق کے مطابق نوازش کی پیدائش ۱۱۹۲ھ برطابق ۱۷۵۸ء میں بیدا ہوئے۔ (۳۷) محمد شمس الحق کے مطابق: نوازش کی پیدائش ۱۱۹۲ھ برطابق ۱۵۵۸ء میں بین سرک نوازش کے حالات زندگی کے بارے میں اس عہد کی تواریخ اور تذکروں سے زیادہ معلومات نہیں ملتیں۔ سے فیصحفی نے ریاض الفصحاء میں نوازش کے حالات زندگی پر پچھروشنی ڈالی ہے۔ اُن کے مطابق:
من نے وازش حسیدن خیاں ، نوازش تخلص عرف مرزا خانی ولد حسین علی خیاں میں اس میں میں اس عرف مرزا خانی ولد حسین علی خیاں

اس سے پتا چلتا ہے کہ نوازش کی پیدائش اکبرآ باد میں ہوئی۔ مصحفی نے اکبرآ باد کو کس طرح سے نوازش کی جائے پیدائش بتایا؟ اس بارے میں وثوق سے پچھ نیس کہا جا سکتا، تاہم پچھ حوالے بیٹ بت کرتے ہیں کہ صحفی کی بیرائے غلط ہے اور نوازش کی جائے پیدائش کے بارے میں یقین سے پچھ کہنا مشکل ہے۔

سب سے پہلے پیجاننا ضروری ہے کہ جس اکبرآ باد کو صحفی نے نوازش کی جائے پیدائش بتایا ہے، وہ کہاں ہے؟ ا سرآباد، آگرے کا وہ نام ہے، جو مخل بادشاہ اکبرنے رکھا تھا۔ اِس کے علاوہ اکبرآبادنا می کوئی شبر، یا قصبہ اُس عہد میں وکھائی نہیں دیتا۔ اِس کا مطلب میہوا کہ صحفی کے مطابق نوازش کی پیدائش آگرے میں ہوئی، جھے اُس زمانے میں اکبر کے رکھے ہوئے نام پراکبرآ بادکہا جا تاتھا،جیسا کہ اس سے پہلے نوازش کے خاندان کے باب میں تفصیل ہے ذکر کیا جاچکا ہے۔ نوازش کے دادانواب ناصرخال۱۵۱۱ھ بمطابق ۳۹ کاء میں ایران کے باوشاہ نادرشاہ افشار کے ہندوستان برحلے کے وقت کا بل کے صوبہ دار تھے۔ کا بل میں نواب ناصر خاں نے نادر شاہ کا مقابلہ کرنے کی توشش کی ، مگر نا کا م ہوکر را و فرار اختیاری۔ کا بل کے بعد نا درشاہ کی اگلی منزل دِ تی تھی ،اس لیے نواب ناصر خال نے دِ تی کی بجائے فرخ آباد کا رخ کیا اور وہاں قیام پذیر ہو گئے۔فرخ آبادہ انھوں نے میر قاسم اور نواب شجاع الدولہ کے ساتھ مل کر ۲۲ کاء میں بکسر کی جنگ میں حصہ لیا ،جس میں ان کو شکست ہوئی ۔ شکست کے بعداُ نھوں نے واپس فرخ آبادآ کرنواب احمہ خان بنگش (والی فرخ آ ہور) کی ملازمت اختبیار کر لی۔ان کے دونو ں بیٹوں حسین علی خال (والدِ نوازش) اور قاسم علی خال نے شجاع الدولہ کی مل زمت اختیار کرلی، جس کا دارالحکومت فیض آباد تھا۔ ۷۵ء میں شجاع الدولہ کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے آصف الدولہ نے دارالحکومت فیض آباد ہے کھنو منتقل کرلیا۔اس کا مطلب سیہ ہے کہ222اء تک نوازش کے والد لکھنو میں موجود تھے۔ ۷۷ کا عشن نوازش متولد ہوئے۔اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نوازش کے والد حسین علی خال ۷۵ کا ء تک لکھنو میں نواب آصف الدولہ کی ملازمت میں تھے تو نوازش کی پیدائش کے موقع پر وہ لکھنؤ سے سیٹروں میل دورا کبرآ باد (آگرہ) میں کیوں موجود تھے؟اس سے صحفی کابیان غلط معلوم ہوتا ہے۔

عالبًا مصحفی نے خلطی سے اکبر پوری جگہ اکبر آ بادکھ دیا ہے۔ اکبر پورنوازش کی جائے پیدائش ہوسکتی ہے۔ اکبر پور ضلع فیض آ باد کی تخصیل ہے اور فیض آ باد کی موجود ہوں موجود ہوں جن خات نے بیدائش پرکافی اختلاف موجود ہیں اور یقین اور یقین اور یقین ہو۔ یوں جم کبھسکتے ہیں کہ نوازش کی جانے پیدائش پرکافی اختلاف موجود ہیں اور یقین سے کہن مشکل ہے کہ نوازش کی پیدائش کہاں ہوئی ؟ تا جم غالب گمان ہے ہے کہنوازش کی پیدائش اکبر پور میں ہوئی ہوگی۔

# تعليم وتربيت:

نوازش نے کھنو میں پرورش پائی یوازش ایک اعلیٰ خاندان کے چٹم و چراغ ہے ،اس لیےان کی تعلیم و تربیت کا بھی بہت عمد وانظام کیا گیا۔اُن کی اردو کے خلاوہ فی رسی اور عربی زبان پر بہترین گرفت کا ثبوت اُن کے ویوان سے بکثرت مت ہے۔اُن کے کئی اشعار ،مصر عے اور تیکڑ وغیرہ فارس میں ہیں۔عربی کے الفاظ بھی کثرت سے ملتے ہیں۔ اِس سے پتا چت ہے کہ اُنھوں نے اس وقت کے مرقحہ تمام علوم حاصل کیے تھے۔عمر کے ابتدائی سال اُنھوں نے حصول علم اور کھیل کود میں بسر کیے اور پھرافشارہ سال کی عمر میں شعروشاعری کی طرف متوجہ ہوئے (۴۰۰)۔

# میرسوز کی شاگردی:

جب نوازش کی عمر انھارہ سال ہوئی تو اُنھوں نے با قاعدہ شاعری شروع کی۔ اُس وفت کھنو میں میرسوز کا طوطی ول رہا تھا۔ نوازش نے جب اُن کومشاعروں میں کلام پڑھتے دیکھااور سُنا تو اپنا استا دمنتخب کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرسوز نے بھی نوازش کی قابلیت کو بھانپ لیااوران کواپنی شاگر دی میں لے لیا۔ یول نوازش کی شاعری کا با قاعدہ آغاز ہوگیا، جواُن کی وفات تک جاری رہا۔

میرسوز کے اثرات نوازش پر بہت گہرے تھے۔اُنھوں نے تمام عمر میرسوز کواپنااستاد مانااور شعوری ، یالا شعوری عور پر میرسوز کے انداز کواختیار کرلیا۔ جن لوگوں نے نوازش کو شعر پڑھتے اور کہتے ویکھا ، وہ اس بات پر شفق ہیں کہ نوازش فشعر گوئے اور شعرخوانی میں میرسوز کا تنتیع بہت عمر گی ہے کرتے تھے۔ بقولی شاہ کمال:

"اپناستاد کے انداز پرشعر کہتے ہیں اوراُن کی یادگار سمجھے جاتے ہیں۔" (اس) نوازش بھی اپنی شاعری میں خود کو یادگار سوز کہتے ہیں۔

تها ياوگارِ سوز <u>توازش،</u> بزرار حيف! اس سوخت کا آج جبال ميں نشال نہيں

محد حسین آزاد نے بھی آب حیات میں نوازش کے میرسوز کے انداز کواپنانے اور شاعری کرنے کا ذکر کیا ہے۔

ن کے مطابق:

''نوازش أن كے شامرد كانام جم لڑكيين ميں من كرتے تھے اور پھے كہتے تھے تو وى أس انداز ميں كہتے تھے۔''(٣٢)

ای چیز کوصحفی نے بھی بیان کیا ہے۔اُن کے مطابق:

" شعر کہنے اور پڑھنے میں میر سوز کی پیروی کرتے ہیں اوراپنے آپ کومیر سوز کا شاگر و کہتے ہیں۔ پہلا د بوان سوز کے طرز برکہا ہے اوراب دوسر ادبوان بھی مرتب کرلیا ہے۔ " (۳۳) نوازش کے دیوان میں بہت سے اشعار علتے ہیں ، جن میں انھوں نے بہت محبت سے میر سوز کا ذکر کیا ہے اور ان کا ش گرد ہونے پرفخر بھی کیا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا اقرار بھی کیا ہے کہ وہ اپنی شاعری میں میر سوز کا تنتیج کرتے ہیں۔ ہر اک ہے ایوں تو نوازش! مقلب استاد يہ وضع سوز ميں کچھ تو بى انتخاب ہوا كسى جكد برأ نعول نے إس بات برفخر كيا ہے كدوہ اپنے استاد كى طرح طالب ديدار اور عاشق زار بين: کیوں نوازی! نہ چھے وہ، کہ ٹو ہے سوز کی طرح عاشق زار جُدا، طالب ديدار جُدا ا يك اورجگه پروه مير سوز كي وضع ميں غزل پراھنے پرفخر كرتے وكھا كى ويتے ہيں: یڑھ کے مجلس میں نوازش! میں غزل، سوز کی وضع مرثیہ خواں کی طرح سب کو زلا جاتا ہول نوازش کی قافیوں میں بے دریے غزلیس کھنے کوسوز کی شاگر دی کا صدقہ جائے ہیں: غزل ان قافیوں میں تبیری بھی ایک میں لکھول بھے بھی موز سے آخر تو شاگردی کا ناتا ہے کہیں وہ اس بات برفخر کرتے ہیں کہ وہ اپنی شاعری ہے میر سوز کا نام روشن کررہے ہیں: ہاری روشتی طبع ہے جہتیرے جلتے ہیں نوازش! کرتے ہیں ہر سُو جو نام سوز روش ہم اً كركو كي ان كومير سوز سے بہتر كهد ہے تو نوازش ان كامنہ نوچنے پر آماد و د كھائى دیتے ہیں: اُن کا مُنہ نوچ لوں آتا ہے نوازش! کی میں جبکہ اُستاد سے کہتے ہیں مجھے بہتر لوگ یےسب خارجی اور داخلی شہادتیں ثابت کرتی ہیں کہ نوازش میرسوز کے بہت قابل اور ہونہارشا گردیتھے ،جن کومیر سوز کی شاگر دی پر بہت ناز تھا اور بیناز مرتے دم تک ان کے ساتھ رہا۔

لكهنئومين شا بانه زندگی اور دیگرشعراء سے تعلقات:

نوازش نے لکھنو میں شاہانہ زندگی بسر کی ۔ نواہان کے خاندان سے ہونے کی وجہ سے اُن کوکسی معاشی تنگدگتی کا سامن نہ کرنا پڑا ، ماسوائے اُس عرصے کے ، جب وہ شاہی عمّا ب کے زیرِ اثر لکھنو سے اکبر پور بیر بر چلے گئے اور اُن کواپنی زندگی کا ایک بہت سخت حصہ گڑار نا پڑا۔

نوازش نے اپنے کلام میں اپنے گھر کے لیے دلکشا کالفظ استعمال کیا ہے:

زیمال سے تنگ تر ہے نوازش! وہ بار بن ہے لکھنؤ میں نامِ مکاں دنکشا غلط تحقیق ہے پناچلنا ہے کہ دکشا' نواب سعادت علی خان کی تقمیر کردہ ایک بہترین کوشی تھی ، جواب تک کھنڈر کی صورت میں موجود ہے جعفر حسین مرزا کے مطابق:

"۔۔۔ان تمارات کے علاوہ سعادت علی خال نے دریا پاردل آرام کوشی ، دلکتا کوشی تعمیر کرائی تھی اور موتی محل کی اصل تمارت بھی انھیں کی حیات میں مکمل ہو چکی تھی۔دل آرام کوشی اور دلکتا کوشی کے نمایاں آثار میر سے عنفوان شبب تک موجود تھے ممکن ہے کہ دلکتا میں اب بھی سجھے کھنڈرات نظر آجا کیں الیکن اب میاں پورامحلہ آباد ہے اورائیک بڑی کالونی بن گئی ہے۔" (۲۳)

جس کوشی میں اب بوری کالونی بن چکی بوءاس کی وسعت کا اندازہ لگانہ آسان نبیں ہوگا۔ اِس سے ثابت ہوتا ہے کہ نوازش کا شارا س دور کے امراءاور نوابین میں ہوتا تھا۔

نوازش کی شاعری اور اس عہد کے تذکر ہے اور تو اریخ اس بات کے گواہ ہیں کہ نوازش کوئی گمنام شاعر نہیں تھے، بہ اپنے عبد کے ایک متاز شاعر تھے اور اُن کی شاعری ہیں جمیں اس دور کے تمام نمایاں شعراء کا ذکر ملتا ہے۔ اِن شعراء میں جرائت سرِ فہرست ہیں۔ انھوں نے منصرف اپنے اشعار میں جرائت کا ذکر کیا ہے، بلکہ اپنے دیوان میں بہت تی غزلیں جرائت کی ذمین میں کہی ہیں اور اس کا اعتراف بھی کیا ہے:

قافیے چند نوازش! بہ زمین جرائت اپٹے انداز کے باندھے ہیں غزل وار نکال جب جرائت کا نقال ہوا تو نوازش نے اُن کی وفات کی تاریخ بھی کھی ، جو دیوان نوازش میں موجود ہے:

نوازش کے ایک شاگرد کا تخلص مہر تھا۔ اتفا قاجرات نے بھی اپنے ایک شاگرد کا تخلص مہر رکھ ویا تو نوازش نے الن سے شکایت کی ، جس پرجرائ نے استخلص کوفورا تبدیل کرویا۔ اس سے بتا چلتا ہے کد دونوں میں بہت الچھے تعلقات اور وضع داری موجود تھی۔

''مرزا جانی نوازش کے ایک شاگر دکاتخلص مبر کتا محبت خان کے بیٹے منصورخان نے جب شاعری شروع کی تو جرائت نے ان کاتخلس مبر کتر ار دیا۔ مرزا جانی نوازش نے جرائت سے شکایت بے نہایت کی تو جرائت نے کہا:' ججے معلوم ندتی۔ میں نے فقط مبر ومحبت کومر بوطود کیچر تخلص اس کا قرار دیا'۔'(۵۵) اس کے علاوہ ان کی شاعری میں سووا سے متعلق اشعار بھی موجود ہیں اور ایک جگہ نوازش نے سووا کوولی کہہ کر ایک اے اور میر سے چھیٹر خانی کی ہے:

ایسے ولیوں سے توازش! نہ اُلجی، سودا ہے جھٹے منظور ہی تو میر کو چھٹر
اسے علاوہ شخ انام بخش ناسخ کاذکر بھی نوازش کی شاعر کی میں جا بجاماتا ہے:
د کھی اس گرمی کو ناسخ نے نوازش سے کہا:
اس کے علاوہ شخ اس گرمی کو ناسخ نے نوازش سے کہا:
اب کی جا ہے یقیس، برسیس شرر برسات میں
جب نوازش کا نپورجا اوطن کردیے گئے تواہے کئی شاگر دوں کوناسخ کی شاگر دی میں دے دیا، جن میں معروف

''میاں دلگیر (۱۳۸۱ یہ ۲۹ ۱۱ دومظ بق ۱۷۸۰ د ۲۸ یہ ۱۸۳۰ میں کا اصل نام چینول ل اور طرب تخلص تھا، منثی رسوا کے بیٹے اور قوم کے کانستوں تھے کی تھنؤ میں پیدا ہوئے اور پہیں ستر ہسال کی عمر میں اُن کی شاعر ی کا آغاز ہوا اور اس کی نشو ونما ہوئی۔ ابتداء میں رواج زمانہ کے مطابق غزل کہتے رہے اور نوازش حسین نوازش کی شاگر دی اختیار کی ۔ جب نوازش حسین عرف مرزاج نی کانپور چلے گئے توان بی کی مدایت پر شیخ امام بخش ناخ کے شاگر دہو گئے۔'' (۲۲)

نوازش کی ہدایت پردلگیری ناتخ کا شاگر دہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ نوازش دل سے ناتخ کا احترام کرتے تھے اوران کے مقام سے خوب آگاہ تھے۔

ای طرح اس شعر میں بھی میر تقی میر کا ذکر ملتا ہے، جوان دنول لکھنؤ میں موجود تھے اور غالبًا نوازش سے بہت تعقیات بھی رکھتے تھے میر تقی میر ،نوازش کے ہم عصر تھے اور ان کا انتقال بھی ۱۸۱۰ء میں لکھنؤ میں ہوا تھا: سائے مثنوی میر کوئی ناصح کو کے کو کے کا مثنوی میں میں جذب آشنائی سے

اسے پتا چات ہے کہ نوازش کے اپنے عبد کے تمام اہم شعراء سے بہت اچھے تعنقات استوار تھے اور اُن سے وَارْشِ کی چھیڑ چھاڑ اور چھاٹ بھی چلتی رہتی تھی۔

### و زش كامسلك:

یہ بات کی ہے دھکی چھپی نہیں ہے کہ جس عہد میں نوازش نے جنم لیا، وہ عبدلکھنئو ہیں شیعہ مسلک کے عروج کا مد تھ ۔ لوگ بہت فخر ہے اپنے شیعہ ہونے کو بیان کرتے تھے اور اُس زمانے کے نوابین ، امراء ، حتیٰ کہ عوام الناس کی کٹریت شیعہ مسلک کی پیروکارتھی ۔عندلیب شادانی کے مطابق:

" کسنوی شاعری کی ایک نہایت اہم خصوصیت ہے ہے کہ شاعر نے غزل میں خواہ کیسے ہی رِندانہ ، بلکہ عربی اور دیا سوز مض مین کیول نہ باند سے ہول ، مقطع میں وہ غالبًا حصولِ سعاوت کی نیت ہے اکثر حصر سال اور دیا سوز مض مین کیول نہ باند سے ہول ، مقطع میں وہ غالبًا حصولِ سعاوت کی نیت ہے اکثر حصر سال اور کہی حضر سے حسین ، یا حصر سے حسن ، یارسول مقبول ، یا پنجتن اوراما م زمن کا ذرکر رہتا ہے ۔ کبھی ان براول کے توسل سے نجات کا صالب ہوتا ہے ؛ کبھی اُن کے مزار کی زیارت کی تمنا کرتا ہے ؛ کبھی ان کے مزار کی زیارت کی تمنا کرتا ہے ؛ کبھی ان کے مزار کی زیارت کی تمنا کرتا ہے ؛ کبھی ان کے مزار کی زیارت کی تمنا کرتا ہے ؛ کبھی ان

نوازش کا و بوان عند بیب شادانی کے بیان کومن وعن درست ثابت کرتا ہے اور ایسی مثالوں سے بھرا ہوا ہے، جو ورزش کواہل تشیع ثابت کرتی ہیں۔وہ اینے مسلک کوفخریہ یوں بیان کرتے ہیں:

> جُو نہیں، ہے گلِنِ اسلام اپنا دُبِ پُخِتن اے نوازش! یہ طریقہ ہے مرے ایمان کا

حضرت سی کی مدت کرتے ہوئے وہ صدیے گز رج تے ہیں اوران کے نام کے نعرے نداگانے والوں کو نام وقر اردیے

ہے جی نہیں چوکتے :

شیر ہی مجرتے ہیں نعرے اُس کے پچھ مردانہ وار

یوں تو ہر نامرد ہے، قائل شیہ مردان کا

ایک اورجگہ پروہ حضرت علی کوشاو دین اورمشکل کشا قرار دیتے ہوئے مدد کے طالب ہیں:

شاہ دین! جلد کرہ کار نوازش آساں

یا علی! کام تم آتے ہو ہر اک مشکل میں

حضرت امام حسین سے نوازش بہت عقیدت رکھتے ہیں۔ وہ ان کی شبادت کاممنونِ احسان ہونا اسپے لیے ، عن رحمت جانت بان

میں شہید کربلا کا گفتے احمان جول ورنہ کچھ بھی تھا ٹھکانہ اپنے اِس عصیان کا؟ تهیں و وحضرت امام حسین کا سرقام کرنے والے شمر کو ملامت کرتے وکھائی ویتے ہیں: اے نوازش! سر شاہ شہداء اور مخفجر؟ شِمر سا کم کوئی آفاق میں ملعوں ہو گا حضرت امام حسین کی شبادت کا ماتم ہر شیعہ اپنے لیے باعثِ بخشش سمجھتا ہے۔ نوازش کے نزویک جولوگ دنیا

میں سیدالشید اء کا ماتم کرتے ہیں، وہی آخرت میں شنداں ہوں گے: خنداں وہی کل حشر میں ہووے گا نوازش فارغ جو مجھی شاہ کے ماتم سے نہ ہو گا

ا كي اورجيد يروه حضرت امام حين كے ماتم كوروز محشر ميں شاد بونے كاسب بيان كرتے ہيں: روزِ محشر جو نوازش! تُو ہوا چاہے شاد ماتم لختِ دلِ صاحبِ لولاک نه جپورا

حضرت امام مبدی کوشیعہ حضرات زندہ جاوید مانتے ہیں اور ہرمشکل میں ان سے براور است مدد مانگتے ہیں۔

نوازش کے اشعار میں بالکل اس انداز میں حضرت امام مہدی ہے مدوطلب کی گئی ہے:

میرے اعداء کی اُلٹ دے صف نوازش! وہ اِمام

مہدی آخر زمال، جو صادب سجادہ ہے

ا يک جله پروه خودکو حضرت امام مبدی سے ما تکنے کی تلقین کرتے وکھائی دیتے ہیں:

اے نوازش! مہدی یادی ہے تُو ا کی کے کے وہ کے گا

جس طرح عامة السلمين مرنے كے بعد مدينہ ميں دفن ہونے كى دُعا مائكتے ہيں، إى طرح بہت ہے شيعه

حضرات مرنے کے بعد کر بلامیں فن ہونا باعث سعادت جانتے ہیں نوازش بھی اِس چیز کے طلبگار ہیں:

کربلا میں ہو مرا وفن و کفن بعد از مرگ

حشر یا رب! ہو مرا حضرتِ شبیر کے ساتھ ان سب باتوں سے پتا چلتا ہے کہ اُس زمانے کے اکثر نوابین ،امراء اور شعراء کی طرح نوازش بھی شیعہ مسلک کے بیرو کار تھے اور اپنی شاعری میں بھی اُنھوں نے فطری طور پر اپنے مسلک کا اظہار ہے۔

حلاوطني:

جلاوی:

نوازش کو کھنٹو سے بہت محبت تھی۔ اُن کی شاعری میں ہمیں اپنی سرز مین سے اُس کے کی ثبوت ملتے ہیں۔ ان
کی زندگی میں برقسمتی کا دوراً س وقت ثمر وع ہوا، جب وہ کھنٹو سے کا نپور جلا وطن کر دیے گئے، جوا س زیانے میں کالے پانی
کی حشیت رکھتا تھ اور و بال شاہی معتوب افراد کور ہنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ بقول ڈاکٹر نیز مسعود رضوی:

''اس زیانے میں کا نبور کالے پانی کی حشیت رکھتا تھا اور اکثر شاہی معتوبین اور مجرموں کو جلا وطنی کی سزا

دے کر دریائے گڑگا کے پارا تارویہ جاتا تھی، جس کے تنارے شہرکا نپور آباد ہے۔ اس کے علاوہ کا نپور چونکہ
اود ھ کی عمد اری میں شامل نہیں تھا، اس لیے بعض اوقات قانون کی زد پر آئے ہوئے لوگ مواخذے، یا

تا ب شاہی سے بچنے کے لیے بھی کا نپور کا رُخ کرتے تھے۔ گویا کا نپور مجرموں کا زنداں بھی تھا اور ملزموں

تا ب شاہی سے بچنے کے لیے بھی کا نپور کا رُخ کرتے تھے۔ گویا کا نپور مجرموں کا زنداں بھی تھا اور ملزموں

و ویوں صور توں میں بادشاہ کی اجازت کے بغیر کھنٹو آٹا خطرے سے خالی نہوتا تھا۔' (۲۸)

نوازش کو کانپور کیول جلاوطن کیا گیا؟ یہ بات ایک راز ہے اور اُس زمانے کے تذکرے اور تاریخیں بھی ہماری زیاد درہنمائی نہیں کرتیں ۔سعادت خان ناصر نے تذکرہ خوش معرکہ زیبا میں پچھ مختفر اُبیان کیا ہے:

" بیندروزے بسبب خرید و بہات نیلام کا نیور میں تشریف رکھتے میں اکھنؤ میں آمد ورفت بہت کم ۔ " (۴۹)

اگر چہسعادت خان ناصر نے نوازش کے کا نیور میں قیام کی وجہ بعض دیباتوں کی متاجری بیان کی ہے، جو کا نیور میں نیلام ہور ہے تھے، گرنوازش کا اپنا کلام اس کی وجہ کچھاور بیان کرتا ہے:

یاں بھی اِک بت ہے بھڑایا ول نے اے میرے خدا!

الکھنو ہے تھا ہُوا تھم اِس پ گنگا پار کا

اس ہ نابت ہوتا ہے کہ نوازش کوسی عورت ہے شق کی پاداش میں لکھنو ہے کا نپورجااوطن کیا گیا تھا۔گنگا پارک

صطاح اُس دور میں لکھنو ہے جالا وطن کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتی تھی اور جلاوطن ہونے والے عام طور پر کا نپور

بجھے جاتے تھے، جوایک طرح کا کالا یائی تھا۔

علاوطن ہونے کے بعد نوازش اپنے وطن کونہیں بھول سکے یکھنئو بمیشہ اُن کے دل میں زندہ رہااور وہ لکھنؤ کی یاد

Optimized by www.tmageOptimizernel

يں روية رے اور خود کو گنگا پار ہونے پر کوت رہے:

بھے کو گنگا پار اِس موسم میں کیا ہونا تھا باۓ! یار کیا کیا لطف اُٹھائے ہوں گے واں برسات کا

ووروسرول كوكهنؤكى بإدولانے منع كرتے تھے:

كالصنو كى نه دلا ياد نوازس! مجم كو

كيا يرى لوگ تے ہم جن سے جدا باتے! ہوتے

وداس وقت كوجي مخس قراردية تقيه، جب أنهول في كلهنو سيكوچ كياتها:

شكل وطن نه ويكهى أوازش! جو اب تلك

رس خی وقت میں نے کیا تھا وہاں سے کوچ؟

ن کوا پنالکھنو ہمیشہ رشکِ پرستان نظر آتا تھا اور وہ اس بات کے تمنائی تھے کہ حضرت مخدوم جہاں گشت ان کے دور میں ہوتے تو وہ اُن سے پوچھتے کہ اُنھوں نے پوری دنیا کی سیر کرنے کے بعد کیا کسی ایک وطن میں لکھنؤ جیسے اوصاف پائے تھے؟

بوتے مخدومِ جہاں گشت، نوازش! اگر آج

پوچھے اُن کے ہم اِس اپنے وطن کے اوصاف

نوازش ہمیشہ کنسنو کے لیے دُعا گورہے، کیونکہ وہاں پران کے سب دوست اور ساتھی موجود تھے:

یارانِ چند ایخ نوازش! وہاں پہ ہیں آباد، سے دُعا ہے، سدا لکھنو رہے

اباد، سید سید کرنا پڑا۔ ان کووہاں پر کافی عرصہ بریاری بھی برداشت کرنا پڑی، کا نیور میں نوازش کو بہت بخت حالات سے گزرنا پڑا۔ ان کووہاں پر کافی عرصہ بریاری بھی برداشت کرنا پڑی،

جس کے وہ عادی نہیں تھے:

اے نوازش! لکھنو چپوڑے کو بھی عرصہ ہُوا چپوڑتی تیس پر نہیں ہے پنڈ، برکاری ہنوز کانپور میں نوازش اکبر پور ہیر بر میں رہائش پذیر سے۔ آئ کل اکبر پور ہیر برصوبہ اُتر پردیش کے ضلع کانپور کا ایک قصبہ ہے۔ یہاں کی آب و ہوااورلوگ نوازش کے لیے بہت کوفت کا باعث تھے۔نوازش نے ایک ہجوکھی، جس میں انھوں نے یہاں کے لوگوں کی زبان، معاشرت اور آب وہوا کے خوب لتے لیے۔ اُنھوں نے یہاں کے لوگوں کی گفتگو کو اوچ قرار دیا:

یہ بوچ میں، اِن کی گفتگو بوچ بین بوچھار مور کو 'بوچ' کے:
اُن اُو وں کی زبان کی جموعیان کرتے کرتے نوازش اپنی زبان گائی گلوچ سے آلودہ کرنے سے نہیں چو کتے:

کیتے میں: 'پڑو' بہو کو سرے
'پڑن' ہے 'جورو' کو سادے یاں کے
'پڑن' ہے 'جورو' کو سادے یاں کے

میں شاغه حرامیوں کے بانی

یہاں کی مرطوب آب و ہوا میں سانپ اور پچھو کنڑت سے تھے نوازش نے اِس کو بہت پرلطف انداز میں بیان

: ايا -

ال مرتبہ یاں ٹیں سانپ بچھو ہر گھر میں ہے 'مارہ مار' ہر نو

وازش اورمر ور کانپور میں:

کانپور کی تمام بختیوں اور مشکلات کے ساتھ ساتھ نوازش کے لیے جوبات بعث راحت تھی ، وہ میتھی کہ نوازش کے تابل صد فخر شاگر در جب علی بیگ سرور بھی اُن دنوں کانپور میں مقیم تھے۔ رجب علی بیگ سرور کی دلی کیفیت بھی نوازش کے قابل صد فخر شاگر در وہ بھی کانپور میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی کیفیت کورشید حسن خال نے اِن الفاظ میں بیان کیا ہے:

"سرور نے صراحت کے ساتھ کھھا ہے کہ: 'ای دن سے ہمیشہ اس کا خیال رہتا تھا، عدمِ فرصت سے نہ کبت تھا اُنہ کہ ختا تھا 'کے مفہوم میں آیا ہے۔ اس طرح کی خاصی تعداد میں اُن کہ جاتھ 'میاں نہ کھتا تھا' کے مفہوم میں آیا ہے۔ اس طرح کی خاصی تعداد میں اِن کہ جاتے ہوڑ نا پڑا اور کا نپور جاتا پڑا۔ یہ ستی میں اِن کو ویران، یوچ و لیم نظر آئی'' (۵۰)

سرور کے حوالے سے رشید حسن خال آگے چل کر مزید لکھتے ہیں: ''اشراف بیبال عنقا صفت تاپیدا ہیں، مگر چھوٹی امت کی بڑی کثرت دیکھی۔ بیطور جونظر آیا، دل وحشت منزل بخت گھرایا، قریب تھا کہ جنون ہوجائے۔'(۵۱)

نوازش نے بھی اہلی کا نپور کے بیے ' کو افظ استعال کیا ہے اور مرور بھی کہی افظ استعال کرتے ہیں۔اس

ع بتا چاتا ہے کد دونوں کو مجبوری سے کا نپور میں رہنا پڑا۔ تاریخ کی شم ظریفی ہی ہے کہ نہ تو ہمیں نوازش کے کا نپور جلا وطن

ہونے کی وجو بات معلوم ہیں اور نہ بی سرور کی۔ تا ہم کا نپور میں نوازش کو سرور اور سرور کو نوازش کا دم بہت ننیمت تھا۔ انھیں

ہونے کی وجو بات معلوم ہیں اور نہ بی سرور کی۔ تا ہم کا نپور میں نوازش نے نہ صرف یہ کہ اس کی تاریخ کہی ، بلکہ اس

ونوں سرور نے اپنی شہر و آ فی واستان فسافتہ عجائب کممل کی نوازش نے نہ صرف یہ کہ اس کی تاریخ کہی ، بلکہ اس

کی تصنیف میں بھی سرور کی بہت مدد کی۔ فسافتہ عجائب کے مقدمہ میں رجب علی بیگ سرور نے بہت محبت اور عقیدت سے

ونوازش کا ذکر کیا ہے۔

"بنده کمتر مین تمیذاور خوشه چین خرمن بخن جناب قبله و کعبه استادشاگر و نواز معزز و ممتاز بجمع فضل و کمال ،

بنده کمتر مین تمیذاور خوشه چین خرمن بخن جناب قبله و کعبه استادشاگر و نواز معزز و ممتاز بجمع فضل و کمال ، رهک بند و منده خدسال ، خرد آگاه ، دانش آموز ، یادگار جناب میر سوز ، عرفی عصر ، سعد کی زمان ، رهک او و انور کی و فاق نی نوازش حسین خان صارحا و سرا خانی تخلص نوازش کا ہے ۔ هیقت حال بید مقال ہے دینته اور روز مر و اروو کا ان پرختم ہے ۔ شعر ان کے واسطے اور ووشعر کی خاطر موزول ہیں ۔ کہنے کے خلاوہ پرختے کا بید رنگ فر هنگ ہے اگر طفل کمت کا شعر زبان مجز بیان سے ارشاد کریں، فیض و ہاں تاثیر بیان پرختے کا بید رنگ فر هنگ ہو ۔ فی زمانہ تو کیا ، سابقین ، جو موجد کلام کوئن کر کوئ کمن الملکن بجاتے ہے ، ان سے دینو شیخ سجان و انکل ہو ۔ فی زمانہ تو کیا ، سابقین ، جو موجد کلام کوئن کر کوئ ان ان سے اور مثاخر تین کوئی میں مرحبہ کمال حاصل ہواور طبخ بھی عالی ہو ، فخر بی سند گردانہ بیات ہو کہ مورے گوا و فخر بی سند گردان بیات ہو کہ مورے گوا و فخر بی سند گردان بیات ہو کا بیات مطلع سے مقطع سے مقطع سے مقطع تھ مرغز ل پری کی صورت ۔ اکثر اشعار آپ کے بیار صورت ، اکثر اشعار آپ کی بین اور میال بیار استوں بین بھر شاہد معانی ، با کیف میں ، جبال اغظا ستاد ہو، وہ آپ کا شعر جمود " (۵۲ ) مین بین بھر شاہد معانی ، با کیف میں ، جبال اغظا ستاد ہو، وہ آپ کا شعر جمود " (۵۲ ) مین بھر تھر بین بھر بین یا دیان بین بھر شاہد معانی ، با کیف میں ، جبال اغظا ستاد ہو، وہ آپ کا شعر جمود " (۵۲ )

سرور کے بیالفہ ظائں ہات کا واضح ثبوت ہے کہ اُن کونوازش سے صدورجہ عقیدت تھی اور اُنھوں نے بہت محبت سرور کے بیالفہ ظائں ہات کا واضح ثبوت ہے کہ اُن کونوازش نے نسانہ عجائب کی تکمیل میں سرور کی جو مدد کی ،اس پر رشید حسن خال نے بول رائے زنی کی ہے۔

الی بات بھی نظر میں رکھنے کی ہے کہ اس کتاب میں نوازش کے جینے زیادہ اشعار ملتے ہیں ، سرور کی کسی اور الیہ بیسی نظر میں رکھنے کی ہے کہ اس کتاب میں نوازش کے جینے زیادہ اشعار کتے ہیں ، سرور وقت سے متاب کہ ہی گئی ہے ، اس وقت تناب میں بیسی مصاف ہے کہ جس وقت سے متاب کہ ہی گئی ہے ، اس وقت نوازش اور سرور وونوں کا نبور میں تھے سرور کو اس وقت تک بحیثیت سے مصنف شبرت حاصل نہیں تھی اس کے ملاوہ وقت تک بحیثیت سے بہت مشہور تھے ۔ اس کے ملاوہ وقت تک انہوں میں بیسی تھے اور سرور کے استاد تو بیاوی دیثیت ہے جھی تا بل و کر حیثیت رکھتے تھے ۔ سرور کی طرح مثلدست نہیں تھے اور سرور کے استاد تو بینوں دیشیت ہے جھی تا بل وکر حیثیت رکھتے تھے ۔ سرور کی طرح مثلدست نہیں تھے اور سرور کے استاد تو

تقے بی ان سب وجوہ سے مرور کی نیاز مندی سجھ میں آنے والی بات ہے'' (۵۳)

رشد حسن خاں کا یہ بیان بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ہمیں فسانۂ کجائب میں نوازش کے کی اشعار ملتے ہیں۔ ان ہیں سے بعض اشعار ویوان نوازش میں موجود ہیں ، جن سے پتا چاتا ہے کہ نوازش نے یہ اشعار خاص فسانۂ کجائب کے لیے کے بھے۔ اس کے علاوہ کچھا لیے اشعار بھی ملتے ہیں، جومن وعن دیوان نوازش اور فسانۂ کجائب میں موجود ہیں۔ سرور نے ان اشعار کے ساتھ است ولکھ دیا ہے، جس سے بتا چاتا ہے کہ میا شعار نوازش کے ہیں۔

اشعار کے ساتھ ساتھ فسانہ عی زبان و بیان اور اصلاح بیں بھی ٹوازش کارنگ نمایاں دکھائی و یتا ہے۔

ہمیں فسانہ عجائب کے متن میں بھی بعض ایسے اشارے ملتے ہیں، جن سے پتا چلتا ہے کہ نوازش نے فسانہ عجائب کی

صلاح میں سرور کی بہت مدد کی ہے۔ غالبًا بیمد داس وقت کی ہوگی، جب فسانہ عجائب کلمل کرنے کے بعد سرور نے اس

وَوَازش کی خدمت میں پیش کیا اور نوازش نے مناسب اصلاح کے بعد اس کا قطعہ تاریخ کہا تھا۔ رشید حسن خال فسانہ تعالیٰ کے متن میں تبدیلیوں کے حوالے سے مزید کہتے ہیں:

''اشعار کے متن میں ایس تبدیلیاں ظاہر ہے کہ خود نوازش نے کی ہوں گی۔ شاگر داس کی جرائت نہیں کر سکت ، خاص کراس وقت جب کہ استاد محتر موجیں موجود تھے۔ اِس سلسلے میں مختلف پہلوؤں پرغور کرنے کے بعد میرے ذبین میں میہ خیال بیٹھ ساگیا کہ اس کتاب کی تصنیف کے زمانے میں سرورا ہے استاد نوازش سے برابر مشورہ کرتے رہے ہیں ، یا ای بات کو یوں کہہ لیجیے کہ نوازش مشورہ و سیتے رہے ہیں اور۔۔۔۔۔۔'(۵۴)

ڈاکٹر محمود الہی نے فسانہ عجائب کا بنیا دی متن کے مقد ہے میں جو یہ لکھائے:
'' یبال اس بات کا ذکر بھی بے کل نہ ہوگا کہ فسانہ عجائب کے متداول نسخوں کے آخر میں سرور کے استاد
نوازش کا ذکر متا ہے، جس میں بیا قرار کیا گیا ہے کہ انھوں نے اس کتاب کو بہ نظر اصلات دیکھا تھا۔ خطی
نسخ میں بیہ بیان نہیں کیا ہے۔ اس طرح یہ نتیجہ نکالنا نلط نہ ہوگا کہ فسانہ عجائب میں، جو تبدیلیاں کی گئ
ہیں، ان میں نوازش کے اصلاحی مشوروں کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔'' (ص۱۳)
فسانہ عجائب مکمل ہونے کے بعد نوازش نے اس کا قطعہ تاریخ بھی کہا تھا:

برای خصاطر یساران و احباب سرورایس قصه را چون کرد ایجاد بجستم سال تاریخش نوازش فیل ایس گلستان بے خزان داد (۱۲٤۰ه) یہ بات شک وشبہ نے بالاتر ہے کہ کانپور کی جلاوطنی کے دور میں فسانۂ مجائب رجب علی بیک سروراورنوازش دونوں کے لیے بہت اچھی مصروفیت تھی ،جس کی وجہ سے پیخت جلاوطنی کا ثنا دونوں کے لیے آسان ہوسکی۔

نوازش کی جلاوطنی کب ختم ہوئی اور وہ کب اپنی زندگی کا آخری حصہ گزار نے لکھنو پینچے؟ یہ بات وثوق ہے کہنا مشکل ہے۔ تاہم ڈاکٹر نیز مسعوداس ہارے میں پچھروشیٰ ڈالتے ہیں۔ان کےمطابق: نصیرالدین حیدر کی تخت نشینی کے بعد سرور کو کا نپورے کا صنو آنے کی اجازت مل گئی اور وہ لکھنو لوٹ آئے۔اس کے بعد بھی وہ برابر کا نپور جاتے رہے۔اس کی جو

وجو ہات سامنے آتی ہیں، اُن میں کانپور میں سرور کی اہلیہ، منہ بولے بیٹے اور استادنو ازش کار ہنا ہے:

'' نالبًا به بادشاه نصيرالدين حيدر بي تقير، جونو جواني مين تخت نشين بوئ تقيل بينو جوان بادشاه سرور ك حق میں اس کیا ظ سے بہت مہر میان ثابت ہوا کہ اس کے زمانے میں کھنو کا قیام سرور کے لیے ممکن ہو گیا اور وہ کا نبور کی رہائش سے چھنے را یا کراسی محبوب شہر میں واپس آگئے۔ ہونا تو میرچا ہے تھا کہ ایک بار کا نبور ے نکلنے کے بعد سرور پھراُدھرکار ٹی نہ کرتے ،لیکن بم ان کواس کے بعد بھی برابر کا نپور جاتا یا تے ہیں۔اس ك چنداسباب نظرا تے بيل ماكيد سيك مرورك استادنوازش كانبوريس رہنے لگے تھے" (۵۵)

فسانة كائب كي يحيل ١٢٣٠ه بمطابق ١٨٢٥ ومين بوئي - إس كامطلب يد بح كينوازش ١٨٢٨ وتك كانپورجي میں موجود تھے نوازش نے اپنے دیوان میں مختلف تواریخ کہی ہیں۔ اُن میں ایک تاریخ اُن کے سی محسن کوخلعت ملنے كى خوشى ميں كہي گئى ہے۔ نوازش نے سال تاریخ كامادہ خلعتِ سعید نكالا ہے، جس ہے١٢٣١ه كاسنه نكلتا ہے۔ سنة عيسوى

میں بیسند۱۸۲۸ء بنتا ہے

| شجاني     |       | فِلتِ |    | لطت   |     | ير تو       |
|-----------|-------|-------|----|-------|-----|-------------|
| بوا<br>بر | 27    | چپ    | Ţ  | ن     | -30 | ر.<br>مير ك |
| شكر       | دوگائ | كيا   | 2  | میں   |     | ش           |
|           | عبيد  | روز   | 2  | سمويا | 2   | å.          |
|           | خِنوب | کی    | vi | تاريخ |     | سال         |
| المالع)   | بوا(۳ | معد   | -  | ظعت   |     | 506         |

اس کا مصلب ہے کہ نوازش ۱۸۲۸ء تک جلاوطنی کا شنے کے بعد لکھنؤ واپس پہنچ کیا تھے، ورنہ لکھنؤ ہے کوسوں دور کا نپور میں بیٹھ کرکسی دوست احباب کی خوشی کی تاریخ بیان کرنا بہت ہی نا قابلِ فہم دکھائی دیتا ہے، جیسا کہ پہلے تفصیل ہے بیان ہو چکا ہے کہ کانپور میں نوازش بالکل ناخوش تھے اور وہاں کے لوگوں ہے بھی برطن تھے۔ یوں کانپور میں ان کے ۔ سی ہے اتنے قریبی تعلقات قائم ہونا کہ وہ اس کوا پنامحسن قرار دیں اور پھراس کوخلعت ملنے کی خوشی میں تاریخ کہنا بہت

عال دکھائی دیتا ہے۔ یقیناً بیتار نخ نوازش نے لکھنؤ میں کہی ہوگی۔ یوں ہم یقینی طور پر کہدیکتے ہیں کہنوازش کی جلاوطنی کا خاتمہ ۱۸۲۸ء، یا اُس سے بچھ عرصة قبل ہوا تھا۔

کانپورے واپسی کے بعد بھی نوازش کانپور کاذکراپے اشعار میں کرتے رہے:

یہ لکھنؤ ہے نوازش! جو یاں اُڑی سو اُڑی
جو کانوں کان نہ سنے، یہ کانپور نہیں
ایک ادر جگہ کھنؤ ہے گئی سال جلاوطن ہونے کو پچھ یوں بیان کیا ہے:

بھر بھرا ین وہ طبیعت کا گیا اپنی نہ آہ!
لکھنؤ ہے سالہ، ہر چند ہم باہر رہے

وازش کے آخری ایام اور وفات:

نوازش کواُن کی عمر کے آخری برسوں میں کئی بیار یوں نے گھیرلیا اور بڑھا پے نے بھی خوب ستایا۔ کئی اشعار میں انھوں نے اپنے بڑھا ہے اور بیار یوں کو بیان کیا ہے:

ضعف پیری ہے جو میں نے خواہش پا بوں کی بول کی بول اولے! جاوے بھاڑ میں چاہ ایسے بوڑھے پھوں کی بول کی کہیں پروہ خود جوانی کے دن صبا ہوئے کا تو حدکر نے نظر آتے ہیں:

چو چلے بوڑھے جھے بھاتے نہیں

دن وہ جوانی کے صبا ہو گئے

کبھی وہ بال سفید ہونے پردل کواپئی چاہ کا منہ کا لاکر نے کا کہتے دکھائی دیتے ہیں:
عام کا منہ بس کہیں کالا بھی کر

بال سفید اب تو دِلا! ہو گئے

کسی جگہدوہ اپنے بردھا پے اور خشک جسم کونو جوانوں ہے بھی بہتر قرار دیتے دکھائی دیتے ہیں:

نوجوانوں میں ہے بانی مرتا میری سوخت سے

گو تر و تازہ ہیں وہ اور جسم میرا خشک ہے

اشنے بوڑھے پھویں ہونے پر نوازش کے نہ جا

ذوب جلتی ہے وہ بیزم، جو سرایا خشک ہے

خوب جلتی ہے وہ بیزم، جو سرایا خشک ہے

نوازش کے دیوان میں ایک محمٰس پورے کا پورے نوازش نے اپنے بڑھا ہے کے مصاب اور آلام پر لکھا ہے،

جس کے چند بندیبال درج کے جاتے ہیں:

وہ بھوک، نہ وہ پیاس، نہ وہ ہضم غذا ہے وه میں ہول، نہ وہ ول ہے، نہ وہ رس و ہوا ہے اگا سا تن و توش، نه ده فیل رہا ہے پیری نے زبی زیت سے جی سے کیا ہے کھانے کی وہ لڈت ہے نہ پانی کا مزا ہے بینائی میں فرق آ گیا، رعشہ ہے بدن میں أس تخفي على المراب المحريان عن مين اً ر بات مجمى کیج تو نہیں لوچ مخن میں يَجِي رَا يِزْد، يَجِي بِل رب بِي وانت وبن ميل کھانے کی وہ لذت ہے نہ پانی کا مزا ہے ہونے کو تو پوڑھا نہ ہُوا کون جہاں میں ابیا بھی بچنسا ہو گا نہ کوئی خفقاں میں جو م گیا، میں فوت ہوا اپنے گمال میں صابی سا گھلا رہتا ہے ہر وقت وہاں میں کھانے کی وہ لذت ہے نہ پانی کا مزا ہے ان اشعارے صاف پتاچاتا ہے کہ نوازش اس وقت کافی ضعیف اور بیار ہو چکے تھے اور اپنی وقات تک یقیبتاً ان ن عمر میں اضافہ ہو گیا ہو گااور بیماری بھی بڑھ گئی ہوگی۔ آخر انھیں بیماریوں اور بڑھا ہے سے لڑتے ہوئے نوازش نے ۲۷، یا کے سرال کی عمر میں نکھنئو میں وفات پائی۔ سال وفات میں بھی اختلاف موجود ہے۔ قاضی عبدالودود نے ویوان شہید کنٹے خدا بخش لائبر رکی ، بیٹنہ کے حوالے سے اس اھ ممطابق ۱۸۵۳ء بیان کیا ہے:

'' دیوان شهید آشاً گردِ ناسخ (نسخ کتب خانه خدا بخش، پینه) ہے معلوم ہوتا ہے کہ نوازش کا سال وفات اے 11ھ ہے۔''(۵۱)

ڈاکٹرنیر مسعود کے مطابق سال وفات اس۱۲اھ بمطابق ۱۸۵۴ء تھا۔

''اے ۱۲ اھر ۱۸۵ میں سرور نے وبلی اور میر کھ کا سفر کیا۔ غالباً ای سفر میں وہ بہلی مرتبہ مرزا غالب سے ملے یکھنٹو آگروہ بخت بیار پڑگئے۔ بیاری اپنے پورے زور پڑھی کہ سرور کے دل پرایک اور داغ بڑا، لیعنی ان کے شفق استادم زاخانی نوازش کا انقال ہوگیا۔ بیدھی کا سرور کے لیے بخت ؟ بت ہوا اور استادی موت نے اُن کوخودر فنگی کے عالم میں مبتلا کرویا۔'(۵۷)

لین انداز آئما جاستاہے کہ نوازش کی وفات ۱۸۵۳ء اور۱۸۵۳ء کے درمیان ہوئی تھی، تاہم یقین ہے کچھ کہنا

مشر و الم

- فين مرفيتن:

وفات کے بعد نوازش لکھنو میں سپر وِخاک ہوئے الیکن ان کی تدفین کہاں ہوئی ؟ میہ بات یقین سے کہنا مشکل ہے، تاہم ہمیں مختلف تواریخ میں نوازش کے جیچا قاسم علی خال کے باغ کے قریب قبرستان کا ذکر ملتا ہے، جہاں میرحسن بھی مفایق: مہنون ہیں۔ ڈاکٹرجمیل جالبی کے مطابق:

> ''۱۰۰ اھا بی میں میرحسن نیار پڑے اور بقول شیرعلی افسوس:۵رمحرم اور بقول مصحفی عشر ہُاہ محرم ۱۲۰۱ / ۱۲۸ء کووفات پائی اور آمسئو میں مفتی تنج کے چھ مرزا قاسم علی خاں کے ہاغ کے پیچھے مدفون ہوئے۔'' (۵۸) اسی بات کوحاشیے میں مزید وضاحت سے لکھتے ہیں:

''مسعود حسن رضوی اویب نے کیم اگست ۱۹۵۳ء کو لکھا کہ میر حسن کی قبر کا کوئی نشان نہیں ہے (میر حسن اور ان کا زیائے ۔ زاکم وحید قریش اسلامی الیکن اسلاف میر انیس (میں ۸۰،۷۹) کتاب نگر ہکھنؤ ۱۹۵۹ء میں ان کا زیائے ۔ زاکم وحید قریش ۱۹۲۳ء کو سید محمد ہادی صاحب لااکل کے ہمراہ میر حسن کے مزار کی زیارت کی ۔ قبر شکستہ حالت میں مفتی تنبخ کی ایک وسیح افقادہ اراضی کے مغربی سرے پرواقع ہے۔ یبان بھی نواب قاسم علی خان کا باغ تق ۔ اگر قبر کی مرمت نہ کی گئی تو بھے مدت بعداس کا نشان بھی باقی ندر ہے گا۔''(۵۹) نواب قاسم علی خان کو ایک مرمت نہ کی گئی تو بھے مدت بعداس کا نشان بھی باقی ندر ہے گا۔''(۵۹) نواب قاسم علی خان کو ایک مرمت کرتا ہے کہ بید

ان کا خاندانی قبرستان تھا،جس میں قریبی تعدقات ہونے کی وجہ سے میرحسن مدفون ہوئے اور یہ بات بھی پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ نوازش بھی ای باغ میں مدفون ہوئے ہوں گے۔

# و بيان نوازش كالمنحصر بفرد خطى نسخه:

دیوان نوازش کا مخصر بفر دقلمی نسخه خدا بخش لا تبریری ، پینه کا مخر و نه ہے۔ اس نسخے کی تفصیلات کچھ یوں ہیں :

۱۳۲ سلسله نمبر
۲۳۵۲ بیند لسٹ نمبر
۲۵ بیند لسٹ نمبر
۲۵ مصنف نوازش فوازش حسین عرف مرزا خانی ام مصنف نوازش و اورش مین اور اوراق تعداد اوراق ۲۸۵ مصنف نعداد سلور برصفحه ۱۳ معداد خط نستعلق مائل بیشکت اصعاده

اس فی میں ایک صفی نیز کا ہے۔ یہ ویوان کا دیباچہ ہے۔ فاری میں ہے اور نوازش کے اپنے خط میں ہے۔ یہ نوازش کی واحد معلوم تحریر ہے، جس کا ترجمہ آخر میں دیا جارہا ہے۔ اس نسخہ میں اشعار کی تعداد کم وہیش \* ۱۵۰ ہے۔ دیبا پے سے معلوم ہوتا ہے کہ نوازش نے یہ دیوان امیر حسن خان کی فر مائش نے قال کرایا۔ دیبا ہے کے آخر میں کردی الحج مرقوم ہے۔ میں۔ میں مورف ایخ حراد خوار نوازش نے ہوتان میں زیادہ تعداد خوار نوازش کی ہے، تاہم کچھ ہوں۔ میاست مسلمات اور مثنویات بھی شامل ہیں۔ فیضات دوشم کے ہیں۔ ایک قو معمولی، دوسر ہو وہ جن کے ہر بند کے آخر میں ایک بھی مھر کا آتا ہے خواہ فاری ہو، خواہ اردو۔ قسم اول کے خموں میں سب سے زیادہ موزی غزلوں کی تضمینیں ہیں، لینی تضمینی کی معراع آتا ہے خواہ فاری ہو، خواہ اردو۔ قسم اول کے خموں میں سب سے زیادہ موزی غزلوں کی تضمینی ہیں۔ اس کے علاوہ مسدسات میں بھی قائم اور انشاء کے اشعار کی تضمین کی گئی ہے۔ معلوم شعراء کے اشعار کی تضمین کی گئی ہے، جن کے بارے میں تفصیلات معلوم نہیں ہیں۔ شعراء کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے شعراء کے اشعار کی تضمین کی گئی ہے، جن کے بارے میں تفصیلات معلوم نہیں ہیں۔ کا غذا چھا استعمال کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے تقریباً فریز مصد کی ترز نے کے باوجود نے بہتر حالت میں ہے۔ کا غذا چھا استعمال کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے تقریباً فریز مصد گرز رنے کے باوجود نے بہتر حالت میں ہے۔ تاہم کی جگہ پر الفاظ منے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً فریز کی سامنا کرنا پوتا ہے۔ الفاظ کو طاکر کا صفی کی وجہ سے بھی دشوار کی کا سامنا کرنا پوتا ہے۔ بعض جگہ خطا تنا شکست ہے کہ پڑھنا محال ہوجا تا ہے۔ الفاظ کو طاکر کا سفیل کیا تھی پر شعند ہیں۔ بھی دشوار کی سفیل کیا نور ہوں تی نہیں کرتا۔ بعض جگہ دھا تنا شکست کی کا تب کا کاغذ پر سے قلم اُنظائے کو دل ہی نہیں کرتا۔ بعض جگہ دھا تنا شکست کی کو جہ سے بھی دشوار کی سفیل کیا تھیں جو کے بیٹ ہے۔ بوں گلگ ہے۔ بیاں گلگ کی میں میں کرتا۔ بعض جگہ دھا تنا شکست کی کو جہ سے بھی دیوار کے سفیل کرتا۔ بعض جگہ دھا تنا شکست کی انہ کیا کہ کرتا ہے تھی دھوں کی سفیل کرتا۔ بعض جگہ کے بیا تھا کہ کرتا ہے تھی کی دھوں کی تھیں کی دھوں سے کرتا ہے تھی ک

، ریک خط میں میں کہ بغور دیکھنے پر ہی نظراؔتے ہیں۔ نسخ میں کہیں تاریخ کتابت، یاتر قیمہ موجو دنہیں، جس کی وجہ سے زمانۂ کتابت پرکوئی روشن نہیں پڑتی۔

## علامدة نوازش:

نوازش اس لخاظ ہے بہت خوش نصیب رہے ہیں کہا گران کو میر سوز جیسے نابغہ روز گارشاعر کی شاگر وی کا نثر ف علی ہوا تو دوسری طرف ان کے اپنے تلامذہ میں ہے بہت سارے شہرت کے بام عروج تک پہنچے۔ ان میس رجب علی بیٹ سروراور دیگیر سرفہر فہرست ہیں ۔ نوازش جب کھنو میں مقیم رہے تو یہاں بھی بہت ہے شاگر دانِ رشید موجود تھے۔ جب ویکا نیور چلے گئے تو دہاں بھی اُنھوں نے بہت سے شاگر دبنائے ، جن میں سے چند کا ذکر مختلف تذکروں میں موجود ہے۔ ویکا نیور چلے گئے تو دہاں بھی اُنھوں نے بہت سے شاگر دبنائے ، جن میں سے چند کا ذکر مختلف تذکروں میں موجود ہے۔ اوال اور ان کے کلام کا نمونہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے:

## رجب علی بیگ سرور:

نوازش کے شاگردوں میں سب سے نمایاں نام رجب علی بیگ سرور کا ہے، جن کو قسانہ عجائب سے لافانی شہرت نشرنگاری اور شہرت بنٹر نگاری اور شہرت نشرنگاری اور شہرت نشرنگاری اور در میں نوازش شاعر تھے۔ اس سے لازی نتیج نکلتا ہے کہ سرور نے شاعری میں نوازش کی شاگردی اختیار کی ہوگی۔ فاکٹر جمیل جالبی کے مطابق:

''سرورشاعر بھی ہتے اور نٹر لکھنے ہے پہلے صرف شاعری کرتے ہتے ۔ نوازش حسین خان نوازش عرف مرزا بنی نوازش کے نثا کر دیتے اور حسب ضرورت مختف اصناف میں طبع آزمائی کرتے ہتے۔''(۲۰) تذکرہ خوش معرک ئریبا کے مطابق سرورصاحب دیوان شاعر ہتے۔ ''مصنف قصہ نبانِ عالم مرزار جب علی بیگ سرور ولد مرزاا صغرعلی باشندہ فکھنو ایک دیوان اور مشغلہ مرزار جب علی بیگ سرور ولد مرزاا صغرعلی باشندہ فکھنو ایک دیوان اور مشغلہ مراطاتی ترجمہ شمنیر خاتی اور شکوفہ عبت ان کا ہے۔ شاگر دمرزا خاتی نوازش۔''(۲۱)

اس سے پتا چتنا ہے کہ سرورایک صاحب و یوان شاع تھے اور فسانۂ عبی نب میں بھی انھوں نے نوازش کے شعار کے ساتھ ساتھ کئی جگدا ہے اشعار بھی لکھے ہیں۔

مختف تذکروں میں سرور کے اشعار ملتے ہیں ،جن سے پتاچاتا ہے کہ وہ شعر گوئی پر کافی قدرت رکھتے تھے، گر نسانہ عجائب کی شہرت نے ان کی شاعرانہ صلاحیتوں پر پروہ ڈال رکھا ہے۔

> ذکر ہر شعر میں ہے اس سِ لاٹانی کا میرے دیواں سے مرقع ہے کجل مانی کا

قدمِ یار پہ اس طرح سے ماتھا رگڑا مٹ گیا صاف نوشتہ مری پیٹانی کا (۱۲) بعض تذکروں میں سرور کی پیخوبصورت غزل ملتی ہے:

کی ویمن نے ایا دوست کو میرے مراهایا ہے بل لیتا ہے طوطے کی طرح سے آگھ وم بھر میں نہ ہم نازک مزاجوں سے آٹھیں گے ناز دلبر کے ي غزه جو أنهاتا تها وه اب دل بي نبيل بر ميل جگہ اب خال ہندو کی ہوئی ہے مصحفِ رخ پر عداوت اُنُو سَمِّي جو تَقي ملمال اور كافر ميں مِل دیتا گلے سے کیوں نہ یار کلتہ دال اس کو ردی تجنیسِ خطی ہے تھی خجر اور خبخر میں مِلایا خاک میں برگشتگی نے طبع جاناں کی بان شیشہ ساعت پلٹا ہے گھڑی بھر میں جارے دل میں اس کی یاد وال سینہ میں کینہ ہے وہاں ہے لعل میں پھر یہاں ہے لعل پھرمیں شال شع سر جل رہا ہے رات بھر میرا ير پروانه شايد مِل عميا تھا بالشِ ير ميں بے اب اُس سے یا پکوے الم بے اس کا لاطاصل وہی ہوگا لکھا ہے جو سرور اینے مقدر میں (۱۲۲)

ولگير:

میاں دلیم تعدم شیہ تو کے ایک نومسلم شاعر تھے۔ان کا اصل نام چینو لال تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے غزل اور اسلام قبول کرنے سے پہلے غزل اور اسلام قبول کرنے کے بعدم شیہ گوئی سے شہرت حاصل کی ۔بقولِ مولان حسرت موہانی:
''میاں دلگیر کا پہلانام چھنولال تھا۔اسلام لانے کے بعد انھون نے مرشیہ گوئی اختیار کر کے شہرت حاصل کی ۔غزل میں طرب مخلص کرتے تھے۔''(۱۲۲)

جب تک نوازش کھنو میں رہے، دلگیران کی شاگر دی کرتے رہے اور جب نوازش کا نپور جلاوطن ہو گئے توانھوں نے نوازش کے کہنے برنا سخ کی شاگر دی اختیار کرلی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مطابق:

"میں دلگیر (۱۳۸۸ یا ۲۹۳ اصطرف بق ۱۷۸۰ و ۲۸ یا ۱۸۳۰ و ۱۵۳ و ۱۵ یام چینولال اور طرب تخلص تھا،
عنتی رسوا کے بیٹے اور قوم کے کائستھ تھے لکھنٹو میں بیدا ہوئے اور پہیں ستر وسال کی عمر میں ان کی شامر می
کو آغاز ہوا اور اس کی نشو ونما ہوئی۔ ابتداء میں رواج زمانہ کے مطابق غزل کہتے رہے اور نوازش حسین نوازش کی شاگر دی اختیار کی۔ جب نوازش حسین عرف مرزا خانی کا نپور چلے گئے تو ان ہی کی ہدایت پر شیخ امام بخش ناسخ کے شاگر دو ہوگئے۔" (۲۵)

دلگير كے حالات زندگى يرسعادت خان تاصر في يون روشى والى ب:

"شامر خوش تقریر، مرثیه گوئے حضرت شبیر، میں دلگیرسابق میں ہنود نام چھنولال، قوم کا ستھ ،سکسینہ برادری مہار اجد جی وُلال اور افتی رالدولہ مہار اجد میوہ رام ہے تھا۔ چہار دہ سالگی میں سبب موز ونی طبع کے شاگر دمرزا خانی نوازش کا ہوا اور طرب تخلص کیا۔ آخر شوقِ مرثیه گوئی اسے بیدا ہوا اور طرف وسیلہ نجات کے شیدا (ہوا) تا شیرغم حضرت اور مسین عبیہ السلام سے طرب سے کنارہ کر کے دلگیر (اپنا) تخلص قرار دیا۔ سال کی بزار دوصد وی سن جمری میں شرف اسلام سے مشرف اور مشہور اور شیعہ امیر المومنین سے ہم طرف بوا۔ اور جب مرزا خانی صاحب نے سکونت کا نبور کی اختیار کی ،حسب الارشاد اپنے استاد کے وہ نائغ سے مستفیدرہا۔" (۲۲)

بَلْیری نزل کے جونمونے دستیاب ہیں، اُن سے ضاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی لکھنٹو کی روایتی خار جیت پسندی اور رنگلین مزاجی کے دلدادہ تھے اور معاملہ بندی میں نوازش کے پیروکار تھے۔

کس کو دکھاؤں میں سے بھلا ماجرائے چیم اسور بن گئے ہیں عزیزہ بجائے چیم اسیں مزیزہ بجائے چیم اسیں تیری شکل باتیں تری سنا کریں اور دیکھیں تیری شکل وہ معائے گؤش ہے، سے معائے چیم آئے طرب جو تیرا وہ خوش چیم باغ میں زگس کے دیتے کیجئیو تو بھی فدائے چیم (۲۷) میادہ سادہ سافاظ میں گہری بات کہنے کے ہنر ہے بھی آشنا ہیں:

کارِ شبِ عشرت دب بجراں سے نکالا یہ طالب ایڈا ہیں کہ جو پا میں چبا خار تم نے جو نکالا اے پیکاں سے نکالا(۲۸)

: /."

مبر بھی نوازش کے شاگر دیتھے۔ مبر کا تعلق لکھنو سے تھا۔ جن دنوں نوازش لکھنو میں تھے، ان دنوں نوازش سے اصلاح لیتے تھے۔ ان سے تخلص کے معاطے پر نوازش اور جرائت میں شکر رنجی ہوگئ تھی، تاہم جلد ہی غلط بھی دور ہوگئ:

''مرزا جانی نوازش کے ایک شاگر دکا تخلص 'مہر' تھی۔ محبت خان کے جیٹے منصورخان نے جب شاعری شروع کی تو جرائت نے شکایت بے نہایت کی تو جرائت نے ان کا تخص 'مہر' قرار دیا۔ مرزا خانی نوازش نے جرائت سے شکایت بے نہایت کی تو جرائت نے کہا: 'مجھے معلوم نہ تھا۔ میں نے فظ مہر دمجہت کومر بوط دیکھ کر تخلص اس کا قرار دیا۔ ''(19)

شعلد

اصل نام شنخ محمر سلیمان تھا، جبکہ شعلہ تخلص کرتے تھے۔ان کے والد کا نام شنخ محمیسیٰ تھا۔ کھنؤ میں پلے بڑھے ۔ تھے۔ زیاد و کلام فاری میں تھا، مگرار دو میں بھی اچھی دسترس رکھتے تھے اور ار دو میں نوازش سے اصلاح لیتے تھے۔ (۵۰) نمونۂ کلام ہیہے:

سنتے ہیں تیرا یار ملا اور کسی سے دل تو بھی چل اب دول کو لگا اور کسی سے دل ہو وہ ہیں کہ مر جائیں پر اے رشکِ مسیحا! جھی ہیں کہ مر جائیں پر اے رشکِ مسیحا!

داغب:

اصل نام مرزا کریم بیگ، جبته تخلص راغب تھا۔ والد کان م میرزا ببر بیگ تھا۔ لکھنو کے رہنے والے تھے۔ بعد
میں حیرر آباد چیا گئے۔ ملم شعروخن میں نوازش ہے کسب فیض کیا۔ نمونۂ کلام ہیہ ہے۔
کہتی آپس میں تھیں ہو بلبلیں ٹالان کئی
اے خزال تو نے اجاڑے ہیں گلتان کئی(۲۲)
یہنوبصورت غزل بھی اُن کے کلام پرقادر ہونے کی گواہی دے رہی ہے:
یہنوبصورت غزل بھی اُن کے کلام پرقادر ہونے کی گواہی دے رہی ہے:

وہ لڑ کر ہم سے شادی کے بہانے کے غیروں کے گر جیپ جھپ کے جانے گلے آ کر لگایا ول رہا نے بچے یہ دن دکھایا بچر خدا نے سوئے عشاق آ او ناوک انداز! یں یر آفت کے نثانے مرے تھے کے بوتے ال کے آگے مت کبو پچھلے فیانے ہے بندہ آج کل فرہاد اور قیس یبی اللہ کے بین کارفانے يرستال ہے يرى رويوں كا كوچه نہ اس کو چھوڑ اے راغب! دوانے(۲۳)

اظهر كااصل: مشخ اظهر على تها، جبكه اظهر تخلص كرتے تھے۔ كانپور كے رہنے والے تھے۔ غالبًا ان ونو ل نوازش كِمنظورِ نظر ہوئے ، جب نوازش كانپور ميں جلاوطن تھے \_ بقولِ سعادت خان ناصر: '' كلام ميں اس كے بنجيتن كامزہ، دافع صفرا، شيخ اظهر على خلص اظهر (ساكن كانپور) كلام اس كا مرزاخاني كا منظور نظر يا (۲۲) نمونهٔ کلام بیہ:

> برنگ مرغ سمل وصل کی شب خوب ترفیایا عجب تاثیر ہے زاہد تری اللہ اکبر میں وہ دیکھ آئینہ خود عاشق ہوا ہے اپنی صورت پر مرا محشر كو بو گا باتھ دامان سكندر ميں (۵۵)

ان کا نام مبدی حسن ولدسید دلیرعلی ، جبکہ تخلص تھا۔ اصل وطن دارانگر جبان آبادتھ ، مگر کا نپور میں مقیم تھے۔
کا نپورک دیوانی عدالت میں وکالت کرتے تھے۔ شعر ویخن کا شوق رکھتے تھے اور نوازش سے اصلاح لیتے تھے۔ صاحب دیوان شاعر تھے (۲۷)۔ بطور نمونہ کلام غزل درج کی جاتی ہے۔

غم ولدار کیا کرتا ہے غم خواری دل اور تو کون کرے بہر میں دلداری دل کیا ہی پُر درو ہے ہے ہے حال گرفآدی دل زار آپ بھی روئیں جو سنیں زاری دل زار آپ بھی روئیں جو سنیں زاری دل زخم دل سنرہ خط دکھے کے اچھے ہو جائیں النی! ہو یہی مرجم زنگاری دل آپیا ہو یہی مرجم زنگاری دل آتشِ عشق ہے جل جل کے آگر داغ لگے اللہ وائے گئے مورتِ شانہ جو زلفوں سے آلجے کر چھوٹا ہو جائے گا دعوائے گرفآری دل واصلِ حق کی خطا ہے بخدا عینِ ثواب واصلِ حق کی خطا ہے بخدا عینِ ثواب کوبہ کی کہ کوبٹا کوبہ دل کی ہے پوشش ہے سیہ کاری دل کی ہے کوبٹا ہو مظیر انوار ہوا بخت کی دولتِ بیراری دل کی ہے کوبٹا ہو مظیر انوار ہوا

عسكر:

ر. عسر کاتعلق بھی نکھنو سے تھا۔اصل نام مولوی عسکری ،جبکہ عسر تخلص کرتے تھے۔ان کونوازش کامنظورِنظر کہا جاتا تھا (۷۸) یعسکر کی میپنز النمونۂ کلام کےطور برماتی ہے:

غمِ فرقت کا دِلا! کھول نہ تو راز عبث کون سنتا ہے در دل کو نہ کر باز عبث ہم گرفآد قفس ہیں نہ دلا! یادِ چمن

جم ہے ہے باو بہاری یہ ترا ناز عبث اردی ررخ ہے عیاں راز محبت ہو گا کہہ کے بدنام ہوئے ہیں مرے غاز عبث اس کے کوچہ کے سوا اور کہاں جاؤں گا طائر روب روان کرتا ہے پرواز عبث مر گئے ہم تری فرقت ہیں نہ جال بخشی کی اور مسیحا! نظر آیا ترا اعجاز عبث (۵۹)

الطاف:

الطاف کو تلایز و نوازش میں اس اعتبار ہے بہت اہمیت حاصل ہے کہ وہ نوازش کے شاگر دہونے کے ساتھ ساتھ اُن کے چھوٹے بھائی بھی تھے۔اصل نام کلب حسیس خال، جبکہ تخلص الطاف تھا (۸۰)۔ یہ چندا شعار ثابت کرتے میں کہ انھوں نے اپنے بڑے بھائی ہے خوب فیض حاصل کیا تھا:

 کہا جوڑی قلم رکھو گے پٹی کے منڈانے کو

 گر بیٹے، کہا اُن ہے جو میں نے خط بنانے کو

 کی کو جام جشیدی، کسی کو حشیت دنیا

 عدم ہے زیبت لائی تھی ہمیں ایڈا دکھانے کو

 کہا چشموں کو تر کر میری تربت پر تو یہ بولا:

 جلا دو عمی اس کی گور پر آنسو بہائے کو(۱۸)

 مٹی کو مری چکر کیا چاک دکھاتا ہے

 سو بڑج بیک گردش افلاک دکھاتا ہے

 بین غیرت آئینہ جو صورتیں دنیا میں

 ان کو بھی تو یہ گردوں کر خاک دکھاتا ہے(۱۸)

 کل بیر الطاف ہے بولا بھد: الطاف وہ شوٹ

 کل بیر الطاف ہے بولا بھد: الطاف وہ شوٹ

 کل بیر الطاف ہے بولا بھد: الطاف وہ شوٹ

شرر:

ان کا اصل نام مرز اابراہیم بیگ، جبکہ تخص شررتھا۔ میر قطب الدین باطن نے اپنے تذکرہ گلستانِ بے خزاں میں إن الفاظ میں ان کی تعریف کی ہے:

'' شرِرِ تُخلص مرزاا براہیم بیگ نام۔۔۔۔ان کے خن پرنوازش حسین خان نوازش کی نوازش سنگِ خارائے کخن کے لیے بیستون کاغذ میں تیشہ طبع کی کاوش زبانِ قلم رشکِ تیشہ فرہاد ہے۔کلامِ شیرین کی تلاش میں بریادہے۔'' (۸۴)

نواب مصطفی خان شیفته نے بھی اپنے تذکر و گھن بے خار میں شرری نازک خیالی کو خصوصیت سے بیان کیا ہے:
''شرر تخلص مرزا ابراهیم بیگ شاگرد نوازش حسین خان نوازش تخلص
بنازل خیالی باخیال موزوں فن سخن از قانون سینه ترا ویدی از وست شعر۔''(۸۵)

شرر کانمون کلام بیدے:

سامعیں کا نہ فقط سننے ہے دم رکتا ہے سرگذشت اپنی جو لکھیے تو قلم رکتا ہے(۸۲) ایک غزل کے دواشعار ہیں:

جھوٹی ہے محبت تم یاں کس کو جتاتے ہو تقریر میں لکنت ہے کیوں باتیں بناتے ہو شربت کے سے گھونٹ اب تو چیتے ہو شرر ہر دم یوں اس شکریں لب کی اب گالیاں کھاتے ہو(۸۷)

: 6 5 3

ر میں اور نوحہ خوانی میں نوازش کے نمایاں مرثیہ گو متھے۔ نام شیخ محمد مندوم اور خلص ذکاء تھا۔ لکھنو کے رہنے والے تتھے اور شاعری اور نوحہ خوانی میں نوازش کے شاگر دیتھے۔ سعادت خان ناصر کے بقول:

'' شیخ محمد خد وم مرحوم ذکاء ، نوحہ خوانی جناب سیدالشہد اء ساکن کلھنو شاگر دِم زاخانی نوازش۔'' (۸۸)

سیرمحن علی محسن نے مرایا خن میں ذکاء کونو حہ خوانی کا موجد قرار دیا ہے:

"موزون الطنيّ، فوش نوا، مرزا مخدوم بخش تخلص ذكاء موجد نوح خوانی شاگر دمرزاخانی من كلام ـ " ( ۸۹ )

جب نوازش نے كا پپور بجرت كى تو دكير كى طرح يہ بھى تاكغ كے شاگر دبو گئے اوران سے اصلاح ليتے رہے ـ
"ميرزا محمد بخش، ذكاء تخلص جوان خوش تقرير و مهذب الاخلاق است و بمقتضاى موزوني طبع چيزى كه موزوں ميكند آنرا برويّه مير سوز به نظر اصلاح مرزا خانى نوازش تخلص گزرانيده، دور إيام مهاجرت استاد خود اصلاح مرزا خانى نوازش تخلص گزرانيده، دور إيام مهاجرت استاد خود خود غرو اصلاح عروس غزل را گلى ساخته عمرش تخميناً قريب چهل خواهد بود از انتخاب بياض فوست من رويه سوز ـ " ( ۹۰ )

نمونة كلام مين غزل كے بير چندخوبصورت اشعار شامل بين:

یارب! کی بی میں کسی کا نہ آئے دل اول کے اول

: غ

اصل نام مرزاحس عسری، نیرتخلص، جبکه عرف آغا جان تھا۔ والد کا نام مرزامظفر علی بیگ تھا۔ لکھنوکے رہنے والے متھے۔ان کارینمونۂ کلام دستیاب ہواہے:

کس حسن کے بیں اس بت پیاں شکن کے ہاتھ بیرے کی ہے کاائی عقیق یمن کے ہاتھ بیرے مال ہے کائی عقیق یمن کے ہاتھ عالم میں اس کے شیخ گلہ سے نہیں پناہ میدان قتل کا ہے ای نیخ نن کے ہاتھ

سینہ جارا ناوک مڑگاں سے چھن گیا چورنگ دل ہوا ہے تیرے باتھین کے ہاتھ کس طرح ہم نہ دستِ تأسف سدا ملیں آئے نہ ہاتھ اس بت بیاں شکن کے ہاتھ يروانوں كے جلائے ے كيا فائدہ اے جز خاک، خاک آتا ہے ضمع لگن کے ہاتھ شانے سے تیری زلفوں کا کیا بل نکل گیا قابو میں کی طرح ہوں اسیر دین کے ہاتھ ڈر ہے کہیں نہ جائے بستی ہو تار تار عادی ہوئے ہیں کھاڑنے میں جربین کے ہاتھ الله رے شوق وصلِ صنم بعد مرگ بھی ہیں فرط اضطراب سے باہر کفن کے ہاتھ موڑا نہ منہ کو معرکہ امتحان سے ہت نے چوم چوم لیے کوہ کن کے ہاتھ غر یبی دُعا ہے گلتانِ وہر میں میرے گئے کے بار ہوں اس گلبدن کے ہاتھ(۹۲)

منتی مبدی ملتمس: منتی مبدی ملتمس مجھی نوازش کے خاص شاگر دول میں سے تھے۔ بقول مصحفی: '' (۹۳) منتی مبدی ملتمس سے خاص شاگر دول میں سے ہیں۔''(۹۳) منتی مبدی ملتمس کے کی اشعار کی تضمین نوازش نے اپنے دیوان میں کی ہے۔

كلام نوازش كافني وقكري جائزه:

وقت کی مظریفی بہت بجیب چیز ہوتی ہے۔ نوازش نے جب اپنی ادبی اور شاعرانہ زندگی کا آغاز کیا تواللہ تعالیٰ نے اُن کومیر سوز ایسا استاد عطا کیا ،جس کو اُس عہد مین بھی اُس کا جائز مقام لی چکا تھا اور آج کے دور میں بھی تواریخ اور تذکرے اُس کی شان میں رطب اللمان ہیں۔ اِس طرح جب نوازش اپنے عروج پر پہنچ تو اللہ تعالیٰ نے رجب علی بیک مرور اور دیگیر جیسے شائر دان دیے، جن کواس دور میں بھی وہ مقام لی چکا تھا، جس کے وہ حقدار ہے اور آج بھی اُن کے کارناموں کی چبک ہے اُردواد ب جھمگار ہاہے۔ اِس پس منظر میں جب ہم نوازش کود یکھتے ہیں تو سوائے حسر ہ اوراف وس کے پھے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ نوازش کو آج تک وہ مقام نہ اللہ سکا، جس کے وہ حقدار ہیں۔ اُن کے استاد اور اُن کے شاگر دوں کے فن اور کمالا ہے ہے تو ہم واقف ہیں، لیکن نوازش کے معاصلے میں ہم ابھی تک اندھیروں میں بھٹک رہ بیں۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ اندھیروں میں بھٹک رہ بیں۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ اب تک نوازش کے کلام کا جائزہ ہی نہیں لیا گیا اور نہ اُن محاس پر نظر کی گئی، جو اُن کے کلام میں بدرجہ ُ اہم موجود ہیں۔ جن کی بنا پر کس شاعر کوظمت کی سند جاری کی جاتی ہے۔ کہ طرح کم نہیں ہے اور اِس میں وہ تمام کا سن موجود ہیں، جن کی بنا پر کس شاعر کوظمت کی سند جاری کی جاتی ہے۔ کلام نوازش کے فی وفکری کاس کا جائزہ پیش خدمت ہے:

القسورغشق صنم:

عشق کا تصور اردوشاعری کے آغاز سے کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا ہے۔ ہر دبستان کی شاعری میں عشق کو بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے۔ چاہے بیشق ،عشق حقیق کی صورت میں ہو، چاہے عشق مجازی کی صورت میں ۔عشق کو بیہ مقام کیوں ملا؟ اس بارے میں ڈاکٹر یوسف حسین خان اپنی رائے دیتے ہیں:

''عشق انسان کی فطرت میں ودیعت ہے۔ یہ ایک فطرتی کشش ہے، جو دل میں ذوق اور کشش پیدا کر دیتی ہے۔ کوئی انسان ، چاہے وہ ستا ہی ہے حس کیول نہ ہو، اپنی فطرت کی اِس احساسی حقیقت سے ناواقف نہیں ہوسکتا۔ اِس کے تانے بانے سے ذات اپنی قبارے صفات بناتی ہے۔ یہ بجاز اور حقیقت وونوں پر حاوی ہے اور اِس کی منزلیس آئی ہی وسیح ہیں ، جتنی کہ کا نتات ۔ حسن کی قدر افزائی چراغ عشق کی روشی ہی جائے ہے۔ یہ مسئل ہے۔ بعض کے نزویک ؛ عشق ، جو جذ بے کی اندرونی حقیقت ہے، حسن پر فوقیت رکھتا ہے۔ حسن عشق کا کتاج ہے، کیکن عشق حسن سے بے نیاز ہے۔ '' (۹۴)

ہرشاعر نے اپنی شاعری میں عشقیہ مضامین باندھے میں اور ان کوجۃ ت دی ہے۔ نوازِش کی شاعری بھی اس سے ممرّ انہیں ہے۔ نوازِش نے اپنی شاعری میں عشق کو بہت اہمیت دی ہے، لیکن سے بات صاف ظاہر ہے کہ نوازِش کاعشق، عشق حقیقی نہیں ہے، بلکہ مجازی عشق ہے۔ وہ مجازی محبوب پر عاشق ہیں اور اُس کے عشق میں ہر حد پار کرنے کو تیار رہتے

## ي، جونكھنوى عهد كاطر والتياز تھ

''غزل گوشاعر عاشق ہوتا ہے اور عاشق کی ہربات و نیا والوں ہے الگ ہوتی ہے؛ اُس کا ہرا نداز زالا اور اُس کی ہرشان میں انو کھا بن ہوتا ہے؛ وہ دوسروں کی چلی ہوئی راہ پڑنہیں چلتا ، بلکدا پنی الگ راہ نکالتا ہے، جا ہے وہ سیدھی ہو، یا ٹیڑھی ۔ اِس ہے اُسے بحث نہیں۔'' (۹۵)

نوازش کی شاعری کا مطالعہ کرنے کے بعد سے بات واضح ہوجاتی ہے کہ نوازش کا تصورِ عشق عام شعراء سے بالکل الگ تھنگ ہے۔ دیگر شعراء کے برکس اُن کے کلام میں ہمیں عشقِ حقیقی کا تصور بالکل نہیں متا۔ اِس کی نمایاں وجوہات میں اُس عہد کا معاشر واور کھنے کا دوراع وج قابل ذکر ہیں۔ اُس عہد کی وہلی کو دیکھیں تو وہ بار بار اُجڑر ہی تھی۔ نا درشا وافشار اور احمد شاوابدالی کے تعلوں نے دبلی کو ہر باد کر ویا تھا۔ پچھ شعراء نے تصوف میں پناہ ٹی ۔ خواجہ میر در داور مظہر جانِ جاناں کی خانقا ہیں شاوابدالی کے تعلوں نے دبلی کو ہر باد کر ویا تھا۔ پچھ شعراء نے تصوف میں پناہ ٹی ۔ خواجہ میر در داور مظہر جانِ جاناں کی خانقا ہیں اُس دور میں مرجع خلائی تھیں ۔ عوام نے تصوف میں پناہ ٹی تو شعراء نے بھی عشق حقیقی اور تصوف کے مضامین بائد ھے۔ کھینو میں ایس ایس میں اور میں میں میں میں میں ہوئی اور میں ایس میں میں ہوئی اور میں اور تصوف سے خالی ملی تھے۔ اِس کی وجہ بیتھی کہ اُس عہد کی شاعری ہمیں دواجی عشق کی کہ ، سوز وگداز اور جال میں موزی کے مضامین نہ ہونے کے برابر ہیں۔ نوازش نے اسے اشعار میں اپنے تصور عشق کی کہ ، سوز وگداز اور جال سوزی کے مضامین نہ ہونے کے برابر ہیں۔ نوازش نے اسے اشعار میں اسے تصور عشق کی کہ ، سوز وگداز اور جال کے سوزی کے مضامین نہ ہونے کے برابر ہیں۔ نوازش نے اسے اشعار میں اپنے تصور عشق کی وجہ بیاں کیا ہے:

بیار عشق کا اگر آتا نہ تھا علاج کس منہ سے اِس طرف تھا مسیا نے مُنہ کیا؟ کسی جگہ بروہ دل کے لگتے ہی یار کے جدا ہونے برعشق کے شاکی ہیں:

ول کے لگتے ہی جُدا مجھ سے مرا یار ہوا عشق کرنا مجھے اب کے نه سزاوار ہوا ابعض جگہ پروہ عشق کو گلے کا ہار بھی قرار دیتے ہیں:

سخت خواری ہے، ہُوا سوکھ کے کانٹا سا بدن عشق اُس گُل کا، گلے کا میہ مرے ہار ہوا اُن کے مطابق عشق بازی کا کھیل زربازی کا کھیل ہے، جس کوصرف امراءاورصاحب ٹروت افراد ہی کھیل سکتے ہیں ۔ تھوڑے سے مبالغے کے ساتھ وہ یہ بھی کہنے ہے نہیں چو کتے کہ اِس کھیل میں قارون کاخز انہ بھی صرف ہوجا تا ہے: عشق بازی بھی جو پچ پوچھو تو زر بازی ہے مُرف یاں ہو گا، جو گنجینۂ قاروں ہو گا وہ مُرف یاں ہو گا، جو گنجینۂ قاروں ہو گا وہ مُشق ہے مشرفہیں ہیں بصرف کسی قابلِ عشق معثوق کے منتظر ہیں:

اِنگار نرا ہم کو نہیں عشق بُتاں سے اِنگار نرا ہم کو نہیں عشق بُتاں سے پر اپنی کوئی وضع کے قابل نہیں مِلتا ہوا قرار دے کر کہتے ہیں کہ اِن کی طرح کوئی اور عشق کے بچے کے ساحل تک بالکل وہ خود کو کوشق کی تہہ ہیں پہنچا ہوا قرار دے کر کہتے ہیں کہ اِن کی طرح کوئی اور عشق کے بچے کے ساحل تک بالکل

مجھ سا ہی کوئی عشق میں ڈوبا ہو تو پائے
اس بحر کا ہر ایک کو ساحل نہیں مِلنا
کئیجگہ پروہ عشق کوسومن کا بو جھ بھی قرار دیتے ہیں:
کئیجگہ پروہ عشق کوسومن کا بو جھ بھی قرار دیتے ہیں:
بڑرا اس سر پہ بایہ عشق، جیسے بوجھ سو من کا
سر دست آج جس صدمہ سے اک باری ڈھلا منکا
الغرض نوازش نے اپنی شاعری میں عشق کا بھی اچھوتا تصور پیش کیا ہے اور اپنے محبوب کا بھی ایک الگ روپ
بیش کیا ہے جود میکر شعراء کے تصور حسن و جمال، بے رخی اور بے وفائی سے ہٹ کر بہت خونخوار ہے۔ اگر چہ بیر سب پچھود میگر
شعراء نے بھی پیش کیا ہے، مگر نوازش نے اسے بہت منفر دانداز میں بیان کیا ہے۔

#### ۲-فارجيت:

دبت بن کھنو کی بیچان ان کی خارجیت ہے۔ یہ کہنا غلط ند ہوگا کہ دبت بنان و بلی کی بیچان ان کی واخلیت اور بستان کھنو کی بیچان ان کی واخلیت اور بستان کھنو کی بیچان ان کی خارجیت ہے۔ دبت ان کھنو میں میرسوز پہلے شاعر تھے، جنسوں نے خارجیت کواپنے کلام میں جبہ دی۔ میرسوز جبہ دی۔ میرسوز بسکے کھنو آئے تھے، مثلاً: میر اور سوداوغیرہ۔ میرسوز بھی دبلی ہے جبرت کر کے کھنو آئے تھے، مثلاً: میر اور سوداوغیرہ۔ میرسوز بھی دبلی ہے جبرت کر کے کھنو آئے تھے، مگراُ نھوں نے بہت جلد کھنوی رنگ اختیار کرلیا اور خارجیت کے رنگ میں رنگ کئے۔ ڈاکٹر مرداراحمد خان کے مطابق:

'' یا یک دلیپ حقیقت ہے کہ دہلوی شعراء میں سوز پہلے شاعر ہیں ، جن کے ہاں داخلی کیفیات کے ساتھ خار جی اثر ات بھی ملتے ہیں۔''(۹۲) ڈاکٹر ابواللیث صدیقی بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ کھنؤ کے دبستان کے بہت سے امتیازات میں سے

### ایک امتیاز خارجیت ہے۔

' الكھنؤ كے دبستانِ ادب كے ساتھ بعض خصوصى التيازات وابستہ ہيں۔ أن بين سب ہے اہم شاعرى ميں خارجى پہلوكا بيان ہے۔' (٩٧)

نوازش، میرسوز کے شاگر داور دبستانِ لکھنو کے نمایاں شاعر تھے،اس لیےان کا کلام بھی خار جیت سے عاری نہیں ہے۔ اُنھوں نے بھی محبوب کے فم میں گھلنے کی بجائے اُس کے حسن کوٹوٹ کر جاہا ہے اور اُس کے انگ انگ کواپنے اشعار میں محبوب کی چولی، جامہ، حنا، شنی، قبا،لب، مڑہ، چشم اور دخساروں کا ذکر بہت کثرت سے ملتاہے۔ سراہا ہے۔ اُن کے کلام میں محبوب کی چولی، جامہ، حنا، شنی، قبا،لب، مڑہ، چشم اور دخساروں کا ذکر بہت کثرت سے ملتاہے۔

ہے ہُوئے وصلِ جاناں، رُسوائی کا شگوفہ بہتر کا ذِکر کیا ہے؟ سب گھر مہک رہا ہے کس گلبدن سے لیا، اے شوخ! بے ملیقہ چولی سمیت جامہ، سارا مسک رہا ہے

برنگ دُرْدِ حنا ہاتھ لگ گیا جو جمعی کھلیں گی چوریاں دُرْدِیدہ اِن نگاہوں کی

باعثِ قب ہے تیرے تنِ نازک پ قبا بند تو کول میاں! تیرے کر ہے کہ نہیں؟

لبوں کی اللیوں سے جان کے پڑے اللے دیا تھا کس مرے وشمن نے اُس کو پان لگا؟

تھینچ تینی چھ میں سرمہ نہ اِس انداز سے یُوے خوں آتی ہے اِس مشیرِ فائد ساز سے

سرمہ آلود مڑہ نے تری یوں قتل کیا جیے شب خون کسی پر کوئی بلٹن مارے دید مرہ کو اس کی نوازش جگر ہے شرط خوں ہی کہاں جو میں کروں نیشتر کا سامنا چھ و مڑہ سے اُس کے جو آئکھیں لڑائیاں ول چھید چھید صورت بادام ہوگیا قد می کا بو جہال، وال کرو معری کی نہ بات ہے کھرا مُنہ میں مزا اُس کے لب شیرین کا سنگ یانی کے پکیں مول نہ کیوں لعل و گہر؟ ہے عجب رنگ کا تیرے لب و دندان میں آب دکھا کر چٹم کا ڈورا، سلائی پھیر دی اُس نے مزہ دیکھا نا! تم نے آگھڑیو! آگھیں لڑانے کا جالی کا پیرین سے تنِ یار پر نہیں ديكھو گے ہيں ديدة ابلِ نظر تمام

### سو\_قلسفيانهمضامين:

نوازش کے کلام میں اگر چہمیں فلسفیانہ مضامین اس کثرت سے نہیں ملتے، جس کثرت سے اس عبد کے دیگر شعراء کی شاعری میں ملتے ہیں، تاہم کلام نوازش کا دامن فلسفہ سے بالکل تبی نہیں ہے۔ اس میں ہمیں کی جگہ پر بہت کمال کے مضامین ملتے ہیں۔

جُز اورگل شاعری کا بہت عمدہ فلسفیانہ موضوع رہا ہے۔ نوازش کے خیال میں پانی کا بلبلہ، جب تک حباب ہوتا ہے، اس وقت تک وہ جُز ہوتا ہے، مگر جب وہ اپنی ہستی کومٹا کر بحر میں غرق ہوجا تا ہے تو وہ جُز سے گل ہوجا تا ہے۔ یوں اُس کی قربی جاتی ، بلکہ اُس کی ابدی زندگی کا باعث بن جاتی ہے۔

بیٹے تو بیٹے اِس طرح، ہوگیا دم میں جُو سے کل بح میں جب حباب نے، اپنے شیل کھیا دیا ای دال کوایک اور جگه ربهت عمرگ سے بیان کیا ہے: رواروی پے سے عالم ہے اب بُو و گل کا نگلتی جاں ہے، سر وست کیتی ہے بککا متی اور نیستی بھی عرصے سے بہت عدہ فلسفیانہ موضوع رہا ہے۔نوازش نے بھی ہستی یعنی ہے اور نیستی یعنی ، نہیں کوانی شاعری میں استعال کیاہے، بلکداے طلسم قرار دیاہے۔ بن بُتال بھی ایک، نوازش! طِلسم ہے پیدا مجی ہے نہیں سے ہے گم بھی ونہیں سے وابط نوازش کے زد کیے ہستی وہستی ایک ہی سکتے کے دورخ ہیں ،اس لیے جولوگ اس دنیا سے رخصت ہوجا کیں ،وہ مجھی نہیں مرتے ، بلکہ قیامت تک زندہ رہتے ہیں۔ ہتی و نیستی ہے ایک سی یاں ا پنا تا حشر اِنتقال نهيس نوازش کے مطابق جولوگ ہستی کوئیستی نہ مانیں، وہ لوگ اہل کرم اور اہلِ جود نہیں ہوتے، اس لیے انسان کو چاہے کدوہ ہستی کوموجود نہ مانیں ، بلکہ بیستی مانیں۔ حرکت کرتے ہے اہلِ کرم و بھو نہیں تیری ہستی کو میں سمنا سمجھی موجود نہیں انسان کی فانی زندگی کو یانی کے ملیلے، یعنی حباب سے تشهیبہ دی جاتی ہے، جوفور آہی بنتا ہے اورفور آہی مٹ جاتا ہے۔نوازش نے کئی اشعار میں دریا کے آب برحباب کی موجودگی کا حوالہ دیا ہے۔ وم بھر نہ کھیرے اُن کے یہاں جوں حاب ہم گویا رواروی میں ہیں دریا کی آب جم ان کے خیال میں جتنی دیر میں حباب سراٹھا کر دنیا کودیکھتا ہے اور مٹ جاتا ہے، انسان کی زندگی کا سفر بھی کم وبيش إتابى باوردم يس تمام بوجاتا ہے-

91 بح فنا نه ویکها أنها کر تھا سر تمام مِثْلِ حباب ہو گیا دم میں سفر تمام اس شعر میں بھی من وعن اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ کھے استحصیں کھلتے ہی بحر جہاں میں مُوند لیں استحصیں حیاب آسا گر تھا دم ہُوا بیر فنا اپنا ایک جگہ یرنوازش نے حباب کے مٹنے کوسراٹھانے کی سزاقراردے کرانوکھا فلے بیان کیا ہے۔ اُن کےمطابق جیے ہی حباب کواپنی بستی کا احساس ہوتا ہے اور وہ سراُٹھا کر دنیا کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے ،اُس کومٹا کر بستی ہیں تبديل كردياجا تاہے۔ مِث گیا ایک دم میں مثلِ حباب ہاں ڈرا جس نے سر اُٹھا دیکھا کی جگہ برنوازش نے زندگی کوتید ہستی اور دنیا کوزندان ہے تشبیبہ دی ہے۔ محسبس دُنیا ہے جھ وارستہ کو کیا کام تھا؟ تید ہتی نے [یہ] تھنب رکھا ہے اِس زندان میں اور کسی جگہ تو وہ خود کوصفحہ ہستی برحرف غلط قر اردیتے ہیں ، جو بڑے سے بڑے نکتہ دان ہے بھی ندأ ٹھ سکے۔ صفی مستی یہ وہ حرف غلط ہوں میں نحیف جو اُٹھانے سے نہ ہر یک تکتہ دال سے اُٹھ سکے نوازِش بعض جگہ فلسفۂ وحدۃ الوجود کے قائل دکھائی دیتے ہیں۔ان کےمطابق وہ ایک ہی ہستی ہے، جود نیا کی ۔ سورت میں موجود ہے ۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہانسان اپنی آئکھوں سے ففلت کا پر دواٹھا کر دیکھے۔ ہے رھک سراب آہ! یہ آیادی دنیا

ہے رہاکِ سراب آہ! ہے آبادیِ دنیا

ابس دُور ہی ہے دیکھ قریب اُس کے نہ تُو جا

آئکھوں ہے اُٹھا اپنے تُو غفلت کو تو پردہ

یک ہستی موہوم ہے گل صورتِ اشیا

یک ہستی موہوم ہے گل صورتِ اشیا

ہے دیدہ تحقیق میں جُو نامِ خدا ہے

Optimized by www.lmageOptimizer.net

حاصل ہو عتی ہے۔ اگروہ مرنے سے پہلے مرنے کا ہنر کھے لے تو وہ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا، بلکہ ابدی زندگی پاجا تا ہے۔ مرتا ہی نہیں مرنے سے جو پہلے ہی مر جائے گر عمر ابد حیاہے تو ہستی کو عدم سوچ

۴\_مقامی اثرات:

نوازش کولکھنؤ ہے عشق تھا جس کا اظہاران کے کلام میں جابجا ہوتا ہے۔نوازش نے لکھنؤ اور ہندوستان کے اثرات کو بہت زیادہ قبول کیا تھا۔انھوں نے ان اثرات کو اپنی شاعری میں بھی بیان کیا ہے۔

پہلوان کشتی کے دوران ایک دوسرے کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کرزور لگاتے ہیں، جس کو پنجہ کرنا کہتے ہیں۔ نوازش نے اِس چیز کواپنی شاعری میں بیان کیاہے۔

> کیوں کروں پنچبہ نہیں پنچبہ میں جھ کو دستگاہ ہاتھ توڑا چاہتے ہو تم مِلا کے ہاتھ سے

بندوستان میں فوس کا مبینہ کا نوال مبینہ ہوتا ہے، جوتقریباً ۱۵ رومبرے ۱۵ رجنوری تک رہتا ہے اوراس مبینے

مں شدیدسروی پر تی نے فوازش نے اِس کو بول بیان کیا ہے۔

دھُوپ کس کی؟ کس کا بالا پیش؟ اُس کو لاؤ یاں گری صحبت ہی سے جاوے گی سردی پیس کی لکھنؤ میں اُس زمانے میں اوگ بہت ضعیف الاعتقاد تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے پریشان ہوکر جھاڑ

بھونک کے لیے سی سیانے کو بلاتے تھے۔

جھاڑ پھونک اپنی سُن اے رھک پری! جس نے نہ کی

کوئی نی شہر میں ہم سے تو وہ سیانا نہ رہا
اس دور میں ایک کھیل بہت مشہورتھا، جس میں ایک دوسرے پرپھول پھینکے جاتے تھے۔

ترا آنکھوں سے کہنا مانتے ہم

ترا آنکھوں سے کہنا مانتے ہم

گل بازی کو اُٹھوایا تو ہوتا؟
ای طرح ایک اور کھیل اُن دنوں بہت مشہورتھا، جس میں ایک دوسرے پرپانی پھینکا جاتا تھا۔
جھینٹے لڑنے میں عجب کل تو شگوفہ پھُولا

بردی آب سے ہو گئے لپ دلدار کبود

لکھنؤ میں اُس دور میں مرغوں کی اٹرائی بھی بہت مشہورتھی اور لوگ بہت شوق سے پال کر مرغوں کی لڑائی کرواتے تھے،جس کوجھڑ یانا کہتے تھے۔

> دربانِ یار و غیر سے ہے دل میں خار خار اِن مرغوں کو کسی طرح جھڑیا کے دیکھیے

ہولی کا تہوار ہندوستان میں بہت دھوم دھام ہے منایا جاتا ہے، جس میں اس دور میں ہندوؤں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی بحر پور حصد لیتے تھے۔

غیروں پہ گلال اُس نے جو ہولی میں اُڑایا بُوں طائرِ وحثی، مرا غیرت سے اُڑا رنگ اس دور میں کنی لوگ آپس میں بات چیت کے لیے ایک مصنوعی زبان اختیار کر لیتے تھے، جس کوزرگری کہتے شے،اس کا مقصد سب کے سامنے آپس میں کوئی خفیہ بات کرنا ہوتا تھا۔

> زرگری مت بی سنا رے! کہ میں سمجھوں کیونکر؟ آج تک حرف بیر تد دار، ند دیکھا ند سنا ہندولوگ اپنے گلے سے لے کربغل تک ایک مقدس دھا گہ باندھتے ہیں،جس کوزنار کہتے ہیں۔

ڈور ہر بت بیہ جول مر رشتهٔ اسلام کو چھوڑ جب سے عشق پر صاحب زنار ہوا

اُ سعبد میں کسی بیار کوصحت یاب کرنے کے لیے لخلیٰ استعال کیا جاتا تھا کے لئی چند خوشبووار چیزوں کا مجموعہ ہوتا قد ، جوتقویت دیاغ کے لیے مریض کوسنگھایا جاتا تھا، جس سے وہ بہت جلد صحت مند ہوجا تا تھا۔

> کاگلِ عنبریں کی ہُو، یاد میں کر جلوں نہ آہ! مت مرے روبرو کرو برم میں گنا طلب

> > د\_نع مضامين

کسی بھی شاعر کی عظمت کاتعین اس بات ہے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے شاعری میں کتنے تھے پے مضامین استعال اُرتا ہے اور کتنے نئے منے موضوعات بیان کرتا ہے۔اگر دیکھا جائے تو اردو شاعری میں وہی چندروا بی مضامین میں، جو آج تھے مستعمل ہیں ۔صرف ان کا بہتر استعال بی کسی شاعر کوعظمت کی سندعطا کرتا ہے۔ڈاکٹر یوسف حسین خان کے بقول:
"دراصل کوئی مضمون کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، جو اس کو لنشیں انداز میں باندھ دے ،وہ اُسی کا ہو جاتا

نوانیش کے عبد کا جائزہ لیں تو پتا چاتا ہے کہ نوانیش کے عبد میں بھی وہی عامیانہ سے موضوعات تھے، جو ہر مشاعرے میں دہرائے جارہے تھے۔صرف زبان کی صفائی ،الفاظ کی آ رائش اور انداز بیال سے ہی شعراء عظمت کی سند پا رہے تھے۔ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کی رائے میں:

''مضمون کے اعتبار سے لکھنؤ کے سرآ مدشعراء کا بیشتر کلام اونی در ہے کا ہے، لیکن ان کے کمال کا اصلی جو ہر ان کی زبان ہے۔''(99)

نوازش بہت ندرت پسندشاعر ہے۔ انھوں نے بہت ہی انو کھے اور نے مضامین اپنی شاعری میں پیش کیے ہیں، جواس عہد کے اور کسی شاعر کے کلام میں دکھائی نہیں دیتے۔

دل کے قرضے کی تو نالش میں ابھی تجھ پہ کروں خوف ہو سازش ماکم سے نہ گر ڈیمس کا مگوا بھی شخفہ نہ انجاش سخن پہ جا شطرنج تو نہیں ہے، جو ہو بات کا خیال داللہ! دل سخت میاں! شور زمیں ہے برباد عیث کرتے ہیں یاں تخم الل ہم برباد عیث کرتے ہیں یاں تخم الل ہم ہوتے ہیں جو کہ سے تی نام درم تلخ ہوت ہیں جو کہ سے تی نام درم تلخ دیسیں! گھی تھہرے گا کہ بہ کا کہاں سے اٹھا دیکھیں! گھی تھہرے گا کہ بہ کا کہاں سے اٹھا توسی ناز کی مت باگ گلتاں سے اٹھا اے دل! نہ کہ کہ توسی ناز کی مت باگ گلتاں سے اٹھا اے دل! نہ کہچو بہت کافر کا سامنا اے دل! نہ کہچو بہت کافر کا سامنا اے دل! نہ کہچو بہت کافر کا سامنا شخصے تی کی کلت ہے بیتر کا سامنا شخصے تی کی کلت ہے بیتر کا سامنا

نہ کیا، شکر، دم گرم نے مختاج غیر میں نے قفش کی طرح آگ لگا دی تن کو خُود فروثی کرتی ہے ہے قدر جنس کسن کو میرے یوسف! چھوڑ دے ٹو، بیٹھنا بازار کا ماو مصری کا ہو بردھیا کے سے کاتے کا بہا میرے یوسف کو نہیں گری بازار پہند

ت مايت <sup>لفظ</sup>ي:

'' کہنئو میں اس صنعت نے سب سے زیادہ فروغ پایا۔ لفظوں کی سحر کاری کے پہلوبہ پہلولفظوں کی شعبدہ

ہزی بھی بہر حال پینتی پھولتی رہی۔ لکھنؤ میں یہی ہوا۔ یبال شاعری لفظوں کا کھیل بن کررہ گئی۔ اِس

ر بڑان نے ایسازور باندھا کہ انیس جیسا بلند مرجبہ شاعر بھی اِس سے دامن نہ بچا ہے کا۔ کس صاحبِ نظرنے

اس فاعی کی طرف متوجہ کیا تو ان کا جواب تھا کہ: کیا کروں لکھنؤ میں ر ہنا ہے۔' (۱۰۱)

نوازش ایہا م گوشاعر نہیں ہتھے، لیکن وہ اپنے کلام میں الفاظ کواس خوبصور تی ہے بیش کرتے ہتھے کہ ایبام کا گمان

. نے لگتا تھا۔ اُن کے کلام میں جمیں رعایت لفظی کے بہت اعلیٰ خمونے ملتے ہیں۔

کس ادا ہے یہ کہا، موت نے گیرا ہے مجھے میں نے عویے میں کھڑا اُس کو جو کل گیر رکیا

لے زرِ نقر دل، اُس نے کہا، سیسے کا ہے، لو ہاتھوں بی ہاتھ نوازش! بیہ اُلٹ پھیر رکیا

ے پیک پیر آہ! کاٹا پیک اُس دن بان سا ہے لگتا بان مجھ کو جاریائی کا حقیقت میں کم ہے رکب مُو یا وہم اپنا ہے ميان! تُو كھول تو دو إك ذرا بند قبا اپنا وال بيب بندهی ہے اپنے دم سرد کی ہوا أو كا خواص ركھتا ہے جھونكا نسيم كا یمی تو زخم بنہاں جڑ کے ہم لوگوں کے سید میں بناتا ہے، دلاتا ہے، بناتا ہے یمی تو ہے کلی ہے عاشقوں کو دم میں سو یاری اُلَّاتًا ہے، وَلَمَّاتًا ہے، وَلَمَّاتًا ہے، اللَّمَاتًا ہے اب کے خوار کیا جائے ہو اُلجھا کر گل سے مکھوے ہے جو لاتے ہو یہ تم خار نکال قابو یہ پڑھ گیا وہ کڑے ہوتے ہی مرے کیا خیر، دیکھیو تو محبت کے شر میں ہے ترا ہی جاک جو چکر میں ہر گھڑی رہتا مری بی خاک نہ ہو اے گال! اِس میں بھی منزل وصل یار کیا، مُلک عدم سے ہے پرے؟ اینا وصال ہو گیا، پنجے نہ پر وصال کو

ے۔ سادگی وسلاست: اً سر ہم رجب علی بیگ کی نثر کو دیکھیں تو ہمیں مسجع اور رنگین الفاظ کی حسین کہکشاں دکھائی دیتی ہے۔اس سے گان ہوتا ہے کہ شایدان کے استادنوازش بھی ای روش کے پیروکار ہول گے اوران کا کلام بھی تنجلک اور پیچیدہ الفاظ کا ایک گور کھ دھندہ ہوگا،کیکن کلام نوازش کا جائز و لینے کے بعد ہمیں بہت حیرت ہوتی ہے، جب ہم و کیھتے ہیں کہ نوازش نے اینے کلام میں نہایت سادہ اور سلیس زبان استعال کی ہے۔

گھ میں ترے عودا کوئی ہوں دھم سے نہ ہو گا جو ہم سے ہوا فعل، وہ رشم سے نہ ہو گا آج کیے کی جگہ لیجے شمشیر سے نیند اب اگر آوے تو آوے ای تدبیر سے نیند بیر کسن و ملاحت پر اِتنا تحمیدُ؟ ي دو دن کي دولت ير اتا گمند؟ اِس قدر گیرا گیا جھ کو سیا دیکھ کر جو دوا اُس نے پائی، اِستخارہ دکھے کر جاروں طرف سے موردِ الزام ہو گیا میں اُس کی دوستی میں تو بدنام ہو گیا سیزہ خط نہ رکھو پکھول سے زخماروں یہ رکھتے کانے نہیں ہر باغ کی دیواروں پ

## ۸\_شوخی وشرارت:

نوازِش کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ نہ تو نوازِش کی زندگی میں زیادہ رخی وآلام آئے اور نہ ہی وہ دور پر آشوب تھا، جس میں نوازِش نے جنم لیا۔ اس کا نتیجہ اُس شوخی ، بانکین اور ظرافت کی صورت میں ٹکلا ، جونوازِش کے کلام میں جمیں جابخانظر آتا ہے۔ چندمثالیں درج ذیل ہیں:

کی اُس کی جو تکوار کی تعریف تو بولا ایس بی پیند آئی ہے تو آن کے کھا لے

لگا وہ بنس کے بیہ کہنے، جو رو دیا ہیں نے الے! بیہ گھر ہے مرا، مجلس امام نہیں اب اللہ کے اعتباد اب کے معثوقوں کا کچھ ہرگز نہ کچھ اعتباد حاتھ ہر وقت اِن کے رکھنا، کیک نگرہبال چاہیے یوں بی اللہ کرے موجد فانوس جلے بیر اُس نے کیا اِس پردے میں پروائے سے بیر اُس نے کیا اِس پردے میں پروائے سے

و تشبیهات واستعارات:

تشبیبهات واستعارات کا استعال نظم، یا نثر کوخوبصورت بنانے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔اس کے متعلق ڈاکٹر پوسف حسین خان اپنی رائے یوں دیتے ہیں۔

''ہر استعارہ دو ہرا مطلب رکھتا ہے۔ ایک کی جگہ دوتصور ذہن کے سامنے آتے ہیں ،کیکن دونوں میں وحدت پوشیدہ رہتی ہے، جو ثبوتی حقیقت اور تا ٹر دونوں پر حاوی ہوتی ہے۔ استغارے ہے صرف ایک تا ٹر دوسرے ہیں تبدیل نہیں ہوجاتا، بلکہ اس میں قوت اور تازگی پیدا کردیتا ہے۔''(۱۰۲) استعال اس عہد میں شعرائے لکھنو اپنے کلام کو پر اثر بنانے کے لیے اپنی ساری قوت تشبیبہات واستعارات کے استعال میں صرف کردیتے تھے۔ بقول ڈاکٹر ابواللیٹ صدیقی:

''شعرائے کھنوکے اپنی ساری قوت شعر کوظاہری حن وخوبی سے مزین کرنے میں صرف کروی تشییب

نوازش کے کلام کی خوبصورتی میں ویسے تو کلام نہیں ہے، لیکن انھوں نے اپنی شاعری میں بہت لا جواب تشبیهات اور استفارات استعال کے ہیں، جن سے کلام کاحسن اور بڑھ گیا ہے:

> میری جالاک ہے جھل بل جب نہ پیش اُس کی گئی چوکڑی کھولا ہوا جھ کو ہرن یاد آ گیا

> سنتے ہی ذکرِ صنم، اور کلی آتشِ عشق واقعی آگ بھڑک اٹھتی ہے سلگانے سے

رُلفیں یے نہیں حلقہ فِکن مُکھوے پر اس کے دو، رگرد ہیں میرے مہ تایان کے بالے میں دل سے کاستہ چینی کو دوں گا تب نسبت یویں کے صاحبوا جب لاکھ بال اِس میں بھی خب تاریک میں رکھ رخنہ دیوار یہ منہ تظرِ طنز سے کرتا ہے بکہ تاروں پر بُول سَمْع کاوِ بردهٔ فانوس دے جلا چھوٹکا ہے دل نے بوں مرے تن کا گر تمام د کھے اُس چھم سیہ ست کو یوں چھک گئے ہم جس طرح سے کسی افیونی کو بینک ہووے کوئی دیوار، بے برسات جسے بیٹھ جاتی ہے کھ اُس کویے میں یوں ست چھوڑ کر میں ناتواں بیٹا شب پینا گرا اُس رخ سے یہ ایں آب و تاب جیے جاتا ہے فلک پر سے مجھی اختر ٹوٹ لین ہے دِل کو یوں وہ بُتِ کج گلاہ لوٹ دِتی کو لے کیا تھا مجھی جیسے شاہ لوٹ یر یاداں کیا ہوں روک کے اُس نے جھ کو لیوے مینہ جیسے کسی کو مجھی میدان میں گیر

۱۰\_تلمیحات داشارات:

تسیحات ہے مرادوہ تاریخی واقعات وشخصیات ہیں، جن کاذکرشاعرا پنے کلام میں کرتا ہے۔ نوازش نے اپنے

د بدان میں تمام قابل ذکر تلمیحات استعمال کی ہیں ، جن کی تفصیلات کچھ یوں ہے: ابوالبشر \_حضرت آ دم:

بینج او شورخ گندم رنگ! میرا دم نکات ہے تری اِس شیطنت ہے، خُلد سے آدم نکات ہے

آس کے ہونے سے تو فتنۂ زمانہ ہوا نہ ہوتا کاش کے لڑ کے، ابوالبشر پیدا

آخرش ہم وہ ملے آدم و ﴿ا كَى طرح لعن ياں غير په كل، وال عنى شيطان په تظهر

حفرت يعقوب ربيغم ركنعان:

حضرت يعقوب حضرت يوسف كے والد تھے۔ آپ كا وطن كنعان تھا۔ جب حضرت يعقوب ،حضرت يوسف مے علاقہ ورور وكرنا بينا ہو گئے تھے:

پشم يعقوب بين كيوكر نه گرھے پا جاتے نور عين أس كا ركھا تھا چه كنعان بين گير

دِلا! نہ چاہ، اگر نورِ دیدہ بھی مووے ای نے حضرت یعقوب کو بصیر کیا

حضرت يعقوب كو ہوں كيوں نه يكسال رات دن يج مي يور عين وين دينا ہے وكھلائى كہاں؟

حضرت ليست.

حضرت بوسف کے قصے کواحسن القصص کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بیقصہ موجود ہے۔ حضرت بوسف بے انتہا جسین تھے، جس کی وجہ ہے ان کے بھائی ان کے دشمن بن گئے اور انھوں نے حضرت بوسف کو کنویں میں بھینک دیا۔ کنویں ہے نکل کرآپ کو بازار میں بکنا پڑا اورائیک بوڑھی عورت نے ان کی معمولی قیمت لگائی۔ اس قصے کے حوالے سے نوازش نے گئی تلمیحات بہت خوبصورتی سے استعال کی ہیں:

ہم پلتہ ربیا یوسفِ کنعال سے تو اُس نے میزانِ خرد میں مرے پاسٹک نکالا میزانِ خرد میں عربیزو! جی نہیں ڈوبا مرا غام یوسف سُن عربیزو! جی نہیں ڈوبا مرا خُلد میں اپنا مجھے بیت الحون یاد آ گیا منا یوسف کو حینانِ جہاں بھی دیکھا نہ منا ججھ ما بے مثل طرحدار نہ دیکھا نہ منا

طوفان توح:

خرت نوح الله کے نبی تھے۔ آپ کی بدوعا ہے آپ کی قوم پرطوفان کاعذاب نازل کیا گیا:
طوفان نوح، دیکھیو تو مات ہے یہاں
یہاں بود محبت کے من ازاں
یہ چشمہ بود محبت کے من ازاں
یہ قسط رہ آب خوردم و دریا گریستم

لحن داؤدي:

حضرت داؤ داللہ کے نبی تھے۔ آپ کواللہ نے مجز سے کے طور پر بہت خوبصورت آ واز عطا کی تھی:

جور کو انداز سمجھے، مہر بانی ناز کو

لحنِ داؤدی سدا سمجھے تری آ واز کو

زليجا:

ز اینا حضرت بوسف کے قصے کا ایک اہم کر دار ہے۔ زلینا عزیز مصر کی بیوی تھی ،جس نے حضرت بوسف سے عشق کیا تھا اور بیشق آج تک شہرت رکھتا ہے:

کیا ڈلیخا نے رکھا چاہ میں مردانہ قدم کیا ڈلیخا نے رکھا چاہ میں مردانہ قدم کی اوصاف کی دن کے اوصاف کی دن کے اوصاف کی دن کے اوصاف کی دن کی دورانہ ک

جہاں بہ عشقِ زُلیخا بھی پانی بھرتا تھا کئی دِنوں میں بہ وھومیں تھیں اپنی جاہوں کی

حضرت مویٰ کاعصا۔کوہ طور:

حضرت موی کو وطور پرالندہے ہم کلام ہوتے تھے۔ایک دن انھوں نے اللہ تعالی کو دیکھنے کی خواہش کی۔اللہ تعالی نے پہلے مع کو وطور پرالندہے ہم کلام ہوتے تھے۔ایک دن انھوں نے اللہ تعالی کو دیکھنے کی خواہش کی۔اس تاہیج تعالی نے پہلے منع فر مایا، پھر کو وطور پراپنے نور کی ایک معمولی سی بخل بھینکی،جس سے حضرت موی بے ہوش ہو گئے۔اس تھی کونوازش نے اپنی شاعری میں بار باراستعال کیا ہے:

روز ہی جھرکا نظر آتا ہے مویٰ جھے کو یاں اپنے نو نزدیک بام یار، کوہ طور ہے آتش ہے دل کی، طور کے شعلہ پہ حرف ہے تشیبہ دے نہ اپنی بھی اُس کو شرر سے تُو تشیبہ دے نہ اِتنی بھی اُس کو شرر سے تُو تاب تاب نظارہ نہ لایا آخرش ناکردہ کار تھا بہت مویٰ کو اپنی لن ترانی پر گھمنڈ

حفرت خفر:

حضرت نضر کو بعض روایات کے مطابق آب حیات مل گیاتھا، جس کو پی کروہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ میں بیاسا ہوں خضر، آب شیخ گلہ کا گئے سے فرو آب حیواں نہ ہو گا

چرے نے داغ چاند کے مُنہ کو لگا دیا خط نے ترے ہے خطر کو آبِ بقا دیا

بہ ایں خروار عمر اے نضر! مرتا ہے أو جینے پ پیا جاتا ہوں میں، یہ پوچھ تو ہے میرے برمن کا

حضرت نيسي مسيح:

ار الله تعالی نے میجز ہ عطا کیا تھا کہ وہ بیاروں کوشفایاب کردیتے تھے اور مردوں کوزندہ کردیتے تھے:

تنخد نویس ہے مطب یار کا مسیح
عظار ہے شفائی، ہمارے حکیم کا

بے علاجے مسیح ناچار است دوستاں آہ ایس چے ہ آزار است

پنائے درد ہے وہ، اُس کو لاؤ جائے عِلاج مرے میے کو معلوم ہے دوائے فراق

آيينهُ سكندري:

ایونان کے باوشاہ سکندر کے پاس ایک بہت ہی قیمتی آئینہ تھا، جس میں وہ ہر چیز د کھے سکتا تھا:

آئینہ د کھے، سکندر کو ستائیں بڑا سی کا

عکس سے اپنے سے عالم ہے بہت نُود بیں کا

تیرے شوق عکس میں ہو جائے وہ بھی آئینہ

تیرے شوق کر رکھے اگر ہُو سد اسکندر مجھے

سدِسکندری:

سندرنے یا جوج ما جوج کے حملوں کورو کئے کے لیے ایک فولاد کی دیوار بنائی تھی ، جس کی مضبوطی ضرب المثل ہے:

دل آئینہ رُفال سخت ہے، فولاد ہے آہ!
میرے نالے سے تو جاوے سدِ اسکندر ٹوٹ

رستم:

رستم فاری کے شاعر فردوی کی شہرہ آفاق کتاب شاہنامہ فردوی کا ہیرو،جوبہت بہادراورطاقتورتھا:
گھر میں ترے گودا کوئی بول دھم سے نہ ہو گا
جو ہم سے ہوا فعل، وہ رستم سے نہ ہو گا

يلي مجنول رقيس مجنول:

قیس عرب کے ایک قبیلے بی عامر کے سردار کا بیٹا تھا، جولیل کے عشق کی دجہ سے مجنوں کے لقب مشہور ہوا تھا:

پیچا نے سے رہ گئی جس وقت پھیم قیس

تب سُوئے دشت، کہتے ہیں لیلی نے مُنہ کیا

تب سُوئے دشت، کہتے ہیں الیلی نے مُنہ کیا

نوازش! پاؤں تیرے پُومتا قیس، آج اگر ہوتا

Obrillisted to with the bleschrift televisia

زمین وادی وحشت کو تُو نے کیا آباڑا ہے قیس کے بار محبت نے وظھایا ناقہ نہ تو محبل ہماری نہ تو محبل ہماری

شير مي فرباد:

سیری سرباد .

فر باداریان کا باشنده تھا، جوشیری نامی عورت پر فندا تھا۔ بادشاہ خسر دکے کہنے پراس نے پہاڑ کو چیر کردودھ کی نہر نکالی ، گر بعد میں شیریں کے مرنے کی جھوٹی خبرین کراپ آپ کو میشہ مار کرخود کشی کرلی:

کھود کھود آہ مُوا، کوہ کو بول ہی فرباد

آخرش کام ہُوا ایک شیر میں دیکھو

کسی کے دل میں پیدا راہ کرنا ہے بڑا کرت

کیا فرہاد نے بے جا، جو بجو نے شیر پیدا کی

بوسوں ہی ہے لعلِ لبِ جاں بخش کے فرہاد یاں آب ہے شیریں بہ تہہ سنگ نکالا

مانی و بینراد:

مانی و بہزادار ان کے دومشہور مصور تھے۔ انھوں نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا:

خوردہ بنی میں بھی دھوکے کی ہے رکھی بنی فقد مرا اُس کا جو مانی نے برابر کھینچا کی و بہوں کھینچتا مانی و بہزاد ہے دُور اپنے کو ہوں جب سے نقشہ ہے ترا صفحہ دل پر کھینچا مانی میں اُس کے ہم غرضی بات چیت کے مانی میں اُس کے ہم غرضی بات چیت کے مرخ مینچ مین میں اُس کے ہم غرضی بات چیت کے مرخ مینچ میں میں اُس کے ہم غرضی بات چیت کے مرض میں اُس کے ہم غرضی بات چیت کے مرض میں اُس کے ہم غرضی بات چیت کے مرض میں اُس کے ہم غرض بات چیت کے مرض میں اُس کے ہم غرض بات چیت کے مرض میں اُس کے ہم غرض بات چیت کے مرض میں اُس کے ہم غرض بات چیت کے مرض کیا ہے ہم غرض بیں نہیں تصویر سے غرض میں ہات کے ہم غرض کیا ہے ہم غرض کے ہم غرض کیا ہے ہم غرض کیا ہم کے ہم غرض کیا ہے ہم غرض کیا ہم غرض کیا ہے ہم غرض کیا ہے ہم غرض کیا ہے ہم غرض کیا ہے ہم غرض کے

قارون رنخبينهٔ قارون:

تارون ایک دولت مندانسان تھا۔وہ اپنے خزانے کے لیے مشہور ہے۔اس کے خزانوں کی جابیاں کئی اونٹوں

رلدی ہوتی تھیں۔و گیرشعراء کی طرح نوازش نے بھی قارون کی تلمیحات استعال کی ہیں: عشق بازی بھی جو پچ یوچھو تو زر بازی ہے صَرف يال ہو گا، جو گنجينة تارول ہو گا سيح سليماني:

سیج سلیمانی سے مراد حضرت سلیمان کی تبیج ، لینی بہت انو کھی تبیج ہے۔ جب ، إ ديدة عُشاق نِكلوا كے ہے شوخ ہُوئی مُدّت میں سے تسیح سُلیمانی جمع

اا ـ فارس الفاظ وتراكيب:

نوازش فاری زبان پر بوری قدرت رکھتے تھے۔اس دور کے تمام شعراء فاری زبان پر قادر تھے۔نوازش کے کلام میں بھی ہمیں بہت کثرت ہے ایسے اشعار ملتے ہیں، جن میں فاری الفاظ اور تر اکیب کا بے تکلفی ہے استعمال کیا گیا ہے: چاغ یاؤں ہو کیا جھ سے قبہ ونیا؟ اِس اسپ مادیہ کو، میں نے ہے دیا جھلکا بد ركاب ابلقِ ايام كا ٹائھن ديمھا اِس یہ جمتے نہ کی کا مجھی آس دیکھا دِکھائی دُختر رز آج کیا ہے اُس نے جوہن یر عذاب توبہ بشکستن ہے سب مینا کی گردن پ استقامت كي ولا! گول نهيل بر چند فلك خير، کچھ روز کو بي مخديد کاواک نه چھوڙ حضور يار وہ برچند مجھ يہ غُر اوي

کروں نہ ضِد سے رقیانِ نِشت کُو ہے گریز جب اپنی شیر غم چ چ سے نہ جپکی آکھ تو کوئی کرتے ہیں خوف سگان کو سے گریز گھر میں اپنے جو نشست اُس بہتِ عیار کی تھی خُوئے دُزدی زبس اِس طبع ہوں کار کی تھی نوازِش کے دیوان میں ہمیں ایسے بہت ہے تلکو ملتے ہیں، جن کا پہلا مصرع اردو، جبکہ دوسرا اور تیسر امصرع

فارى كا بوتا ب:

طفل کتب تھا ہے، وم میں آ ہوا ہے کیا خراب مہدر انسی های لیلئ کدرد مجنوں را خراب ورنسه ایس بیپچارہ را میل گرفتاری نبود ان کے بہت مختمات میں بھی چوتھااور پانچوال محرع قارئ کا ملائے:

ان کے بہت مختمات میں بھی چوتھااور پانچوال محرع قارئ کا ملائے:

گاہ میرے لب پر ہے فریاد کبھی افغال بارے غم ووری سے ہوں سخت میں اب نالال یہ جائے ترجم ہے، کر رحم ذرا او میال[؟]

در زاویہ السفت دور از تسو چو مہدوراں در زاویہ السف قالی السف آہ از غم تسنهائے۔

اس کے علادہ ان کی غرایات میں بعض اوقات پہلام مرع ، کی دفید دوم مرعے اور بعض دفیر تو پوری پوری غرال فاری کی کہنے ہے:

به علاجه مسیح نیاجیار است
دوستیان آه ایس چیه آزار است
به شبوصل شکوه ها چه کنم
شبوک و تیاه و قصّه بسیار است
مانع نیاله هی شود صیاد
چیه کنم آه سخت دشوار است
اثیر نسخه نیستیم بینگر
اثیر نسخه نیستیم بینگر
دفیعتاگیرم اختیلاط مشو

رشكِ عيسے، مسزاجِ مسن حسار است خبيب خبيب او مكنيك ايس بشسارت بسراى اغيسار است شده است ايس كه رشك رشت كاه مسى شده است ايس كسه رشك رشت كاه مسى شنياسسى نوازش زار است مسى شنياسكى علاوه نوازش كوريوان من رسم، شرين فرباد، جامِ جم، بهزاداور مانى كاذكر كثرت ساست به جمين اس كے علاوه نوازش كارى ديوان من رسم، شرين فرباد، جامِ جم، بهزاداور مانى كاذكر كثرت ساسكى جمس سے بتا چتا ہے كونوازش فارى زبان وادب پر پورى طرح قادر تقادراس سے متاثر بھى تقے اى ليان كى شاعرى جمس سے بتا چتا ہے كونوازش فارى زبان وادب پر پورى طرح قادر تقادراس سے متاثر بھى تقے اى ليان كى شاعرى جمس سے بتا چتا ہے كرى پڑى ہے۔

نوازش نے جس عہد میں آنکھ کھولی وہ فارغ البالی اور ہوں پرتی کا دور تھا؛ طوا کف کو معاشر ہے میں بنیادی اہمیت حاصل ہو چکی تھی اورامر د پرتی کو بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا؛ مال ودولت کی کثرت نے معاشر ہے کوعیاش بنادیا تھا۔ شاعری ہمی اس سے نہ نی سمجھا جاتا تھا؛ مال ودولت کی کثر ت نے معاشر ہوں میں اور پھکڑ پن کا مرقع بنا دیا۔ جراکت کی شاعری اس بات کی گواہ ہے۔ شاعری ہمی در اندو کا معامل بن بہت فخر سے بیان کرتے تھے۔ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار کے مطابق:

میں مضابی اس سے مورک ہوں کے خورک میں رکا کت وابتد ال اور نسائیت اور بددیا کی کے خصر کی اتن بھر مار ہو گئی کہ اس نے کھول کو بالک عربیاں کردیا۔ بعض کھنوی شاعروں نے غزل کو بزل بناویل ہوں ہوں ہوں پرتی گؤر بن سے بھر ابھوا ہے۔ انھوں نے بھی بہت کھلے الفاظ میں ہوں پرتی کے مضابین اپنی شاعری میں باند ھے ہیں:

اُس سِرْہُ رِخْسَارِ کے یوسوں کا ہوں عادی چکھ جاوُں گا میں صاف، ضرر سم سے نہ ہو گا موں مُوئے سو تِحْنہُ وِیدار جس کے چاوِ غب غب پر الٰہی! خیر کچو، اب ہے میرا دانت اُس لب پر جو الگا ہے حیائی کر کے پوسہ اِنگا ہے حیائی کی کر کے پوسہ اِنگا ہے حیائی کر کے پوسہ اِنگا ہے کہا کے ہوتا؟

Optimized by with almage optimizerate

سوال بوسہ پہ خالی نہیں ہے لطف سے ہائے! تفتھاکے مُنہ کو چرانا گھڑی گھڑی اُس کا

مونہہ کو لا پال، الگ محینے لیا ہو سو بار تم نے یوسہ بھی دیا جھ کو تو سے سکا سے

حقیقت میں کمر ہے رھکِ مُو یا وہم اپنا ہے میں اپنا ہے میں اپنا میں اپنا میں اپنا اپنا

اس سے پنا چلتا ہے کہ نوازش نے اس عہد کے لکھنؤ کی صحیح عکائ اپنے اشعار میں کی ہے اور خیالی ، یا تصوراتی مضامین بھی کثرت سے باندھے ہیں ، جواُس دور میں رائج تھے مضامین بھی کثرت سے باندھے ہیں ، جواُس دور میں رائج تھے اور پیندیدگی کی نظر سے بھی دیکھے جاتے تھے۔

٣١ انشائيه اورمكالماتي انداز:

نوازِش کے کلام میں ہمیں بہت ی جگہ پران کا انداز شاعرانہ سے زیادہ انشائی اور مکالماتی دکھائی دیتا ہے۔ یوں لگتا ہے، جیسے وہ شاعری نہیں کررہے، اپنے سامنے بیٹھے کی شخص سے بات چیت کررہے ہیں:

قِبله! رُخصت کرو نوازِش کو قابلِ صحبتِ جنابِ نہیں

کوچہ جاناں اگر کھیرا ہے جنت دوستو! ہے خمونہ دوزخ اپنے سینۂ سوزان کا

رًا شُخْ! مووے بیر رُو سیر، ذرا آئینہ میں تو وکی مُنه کِنْ اِس مِن و سال پر، بھلا زیب دیتا خضاب تھا؟

#### ۱۳\_محاوره بندی:

محاورات کااستعال زبان کوخوبصورت اور قابلِ توجہ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ محاورات ہے ہی زبان سادہ اور سلیس بھی دکھائی دیتی ہے اور اس کاحس بھی بوھ جاتا ہے۔ نوازش نے اپنے کلام میں بہت سے محاورات اور ضرب اور سلیس بھی دکھائی دیتی ہے اور اس کاحس بھی بوھ جاتا ہے۔ نوازش نے اپنے کلام میں بہت سے محاورات اور ضرب الامثال استعال کی ہیں، جس سے ان کی شاعری کی فصاحت اور روانی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ویوانِ نوازش میں موجود

سکروں محاورات میں سے چندایک پیش ہیں:

136513:

نوازِش! روز اوّل ہے پُڑائی آگھ تھی اُس نے نہیں جرمِ گلہ اُس کا، مُنہ ہے میری وِتون کا

انٹی کرنا:

د کیھتے و کھتے ہوں ول کو ہے انٹی کرتا بُول اُلٹ کھیر معا شعبدہ گر کرتے ہیں

بات كانتنكر بنا:

ناگفتہ بہ بی ہووے بٹنگر نہ بات کا بس چپ رہو، بڑھاؤ نہ کوئی رکسو کی بات

بات نكالنا:

یں اُس سے بات بھی کرتا نہیں ہوں اِس ڈر سے نکالے بات نہ کچھ بدخصال اِس میں بھی

يے دست ويا:

لڑھتے پڑتے جو نشے میں وہ مرے پائ آ گیا ہے یہ طفلِ اشک کی بے دست و پائی کا اثر

يل منزهے چڑھنا:

چڑھے یہ بیل منڈھے کب، ہے ابتدائے بیش ابھی سے سوچ رہا کچھ مال کار ہوں میں

شو\_ع بهانا:

کیا مرے حال پہ ٹسوے جو بہم محفل کے سوز غم سے نہ وہی آہ! ذرا جب شکا

څمريونا:

سرو قد بھی کریں تعظیم یہاں تو بُول سرو

Optimized by www.imageOptimized e

نہ ثمر یائے گا تُو، اِن کی مارات سے دل!

جراغ سحري:

کھٹتے ہی گریبانِ سحر کے، سفری ہول اِس برم میں، میں رغکِ چرائے سحری ہول

چنيت جونا:

یہ میرا دار یا، میں اُس کا عاشِق تُو چیپت ہو، مرے دل کا لگا دل

حشر بريابونا:

کیا عجب، گور سے نکلیں جو کفن پھاڑ کے لوگ حشر بریا تری رفتار سے ہے زیر زمیں

فاك جهانيا:

نه مجھ سا پاؤ گے، چھانو جو خاکساری تم میں خاکدانِ جہاں میں وہ خاکسار نہیں

خاك ميں ملنا:

خاک ہیں مِل گئے دِلا! اب تو اب ہے ناحق ہوں صفائی کی

ول كراكرنا:

جی میں ہے کڑا کر کے دل اُس سے سے میں پوچھوں باریک، میاں! کیوں ہے تمھاری کم الیی؟

ويرے كاياني دُهلنا:

اُس سے ہم چشی ہے اِس آنکھ پہ کرتی سے نظر پانی دیدے کا ہے کیا وصل کیا اس زرکس کا؟

رال تينا:

نمکیں کسن پر حینوں کے

کب ٹیکتی اُنھوں کی رال نہیں

المرية هنا:

زُلف اُس کی کیا بلا تھی جو سر چڑھتی وہ مرے یارو! بیہ کس کا میں نے خدا جانے مُنہ کیا

غصر تعوكنا:

آئے، بیٹھے، بی فصوکے غصہ حضرت! فقل آپ ہے کچھ کو نہیں، جنگ نہیں

:じかしばけりしば

دے نہ آرام شامِ زُلف میں وَ شبِ تیرہ کا بھی تو کال نہیں

كالےكوسول دور:

بھاگنا ڈلف ہے ہوں اُس کی میں کالے کوسوں سانپ تک بلکہ یہاں سیروں فرسٹک نہیں

विक्रीन्द्री:

کامِ جال، ہوستہ لب دے کے کرے گا وہ تمام دھیان یہ بھی رہے، خیر! اب تو دِلا! کار نکال

اوكا لكنا:

کرتی ہے پٹنگے کو جلا نام ٹو روشن اُو کا لگے اے شمع! تری ناموری پر

مثی خراب ہونا:

کیوں نوازش کی نہ مِنٹی آو! وکھر ہووے خراب فاک میں طالم! مِلا دی تُو نے سب توقیر دل

منه میں گھی شکر:

کے ک دل چب زبانی ہے، یہ شخص انکار

نقش كالحجر:

ناصح! نجّج ہے وہم، مِنا لوتِ ول سے کب؟ لائے نقشِ کالمجر بُتِ بدؤات کا خیال

نيلا يملا مونا:

جو رنگِ زرد پہ میرے بیہ نیلے پیلے ہو کہاں کے ایسے ہو تم شاخِ زعفراں آئے؟

باتحداثهانا:

نوازش! ہاتھ رونے سے اُٹھاؤل کب میں گردن کش واٹھا دے تا نہ مجھ کو چشم دریا بار گردن تک

باتھوں ہاتھ:

عاجت اُس بُت ہے گئی مِلنے ز بس ہاتھوں ہاتھ پھر گیا اپنا خُدا کی بھی مُناجات سے دل

يم پاله بونا:

ہم پالہ وہ ہیں، اُس نے مُنہ لگایا ہے جنمیں دُور ہیں ہم، خنگ لب ہیں، اُس کے پیانوں کے رنگ

كم مثت اداكرنا:

نقدِ داغ آج میں یک مشت ادا کرتا ہول بلکہ اے یار! ہے سودا تیری دگاں سے اُٹھا

۵امتروکات:

برزندہ زبان ارتقاء کے مراحل طے کرتے وقت بہت سے نئے الفاظ اپنالیتی ہے اور بہت سے پرانے الفاظ کو پھوڑ دیتی ہے۔ ان الفاظ کو متر و کات کہتے ہیں۔ اردوزبان نے بھی اپنے آغازے کے کراب تک بہت سے الفاظ اپنائے ہیں اور بہت سے الفاظ ترک کردیے ہیں۔ نوازش کے کلام میں بھی درجنوں ایسے الفاظ موجود ہیں، جواُس وقت رائج تھے،

عمراتج متروك مو چكے ہیں۔ أن میں سے مجھالفاظ كى فہرست مجھ يول ہے: آپ روپ \_ (بذات ِخود):

ک سب سے ترک سلامُ علیک جن کے لیے

الو! آپ روپ بھی لیتے میرا سلام نہیں

آرے بلے کرنا۔(ٹال مٹول کرنا):

سوال یوسہ پر آرے بلے ہر روز کرتا ہے نہیں پرتا ہے مند، کس مند سے کوسوں اُس کی بُوں ہاں کو

اصلا\_(بالكل):

نہ یہ طرز کلام اصلا کسی میں ہے، نہ یہ بننا لگتا ہے تلے کانوں کے جس صاحب کا ہر پقا ہت باہری بن۔ (ہمت یاطاقت سے نے یادہ کرنا،اوقات سے بڑھ جانا):

ولا! میں اِس ترے ہت باہری پن کا بھی گفتہ ہوں کہ اِس سُو کھے بدن پر دیو غم کو کیا چچاڑا ہے بل ہے۔(واہ، بہت خوب، کیا کہنے):

بل بے نوازِش حزیں! شعر تھے یا تھا مرثیہ؟ برم کی برم کا جگر، تُو نے تو شب بلا دیا بلال۔(احق، بے وقوف، بے سلیقہ چھچھورا):

کبول آہتہ ہے جو میں، جواب اُس کا دو چیکے ہے بڑے تم ہو بلتے، کیا ہے موقع عُل مجانے کا؟ برہا۔( برابوا، ہاتھ سے نکا ہوا):

طفلِ اشک آنکھوں میں کھہرا ہے تو چشک زن نہ ہو پھر نہ سنبھلے گا جو لڑکا بہبا ہو جائے گا براہ تراہ۔ (برخص کی زبان پرآ دوفغال ہونا):

یری ہے تی بھے سے تری براہ براہ

ر کھے حق اِس تری تینج براہ سے محفوظ تھا تکی دار۔ (چوروں کو یناہ دینے والاءرسہ کیر):

زُلف کی سانی چڑھا، سانی ہے سے تھانگی دار دل پُڑا اُس نے رکھا طُرهٔ طرّار کے پاس

چَقَی \_(حاف، چکا):

اُس لب میں نہیں ہے کچھ مٹھائی رکھی مٹھائی کھی مٹھائی رکھی سمچھا ہے فلط دلا! او اُس کو چکھی جھاتی کے کواڑ۔ (سینہ کے دونوں پہلو،سینہ کی دونوں اطراف)

نہ کرو بند، جو کھولو مری چھاتی کے کواژ مُوند لو رخے، کبھی اپنے جو در میں دیکھو

پُصُ بِيل ( تَدْر ہائتی مراد ہوليرآ دي ):

کھا کے تکوار لیٹ جائیں، وہ پُھٹ پیل ہیں ہم بال ملاقات یونھیں سینہ سپر کرتے ہیں جھدرے چھدرے ۔ (الگ الگ، چھیددار، فرق فرق سے):

یں پہا جاتا ہوں یونی، کس لیے تختے ہیں اب؟

چھدرے چھدرے، واچھڑے! کیا ذکر ہے اِس گات کا ذہ فیائیں۔(سرسز، تروتازہ ،خوش وخرم):

وصالِ یار، شادی مرگ از بس ہو گیا جھ کو تُو کیا ڈہ ڈہاکیں ہے مرے گلہائے مدفن بر زندہ پہلوان۔(نمایت قوی شخص،جس کا کوئی مدِ مقابل نہ ہو):

جمیں کب تک دبیں، پھرتے ہو زندہ پہلوان تم تو بچا کہتا ہوں، بجتی ہی نہیں اک ہات تالی ہے سفلے کاروزگار۔(کمینے کی ٹوکری، کم ظرف کی ملازمت):

اک بوسہ بے طلب دے، رکھا مُند پ لاکھ بار

سفلے کا روزگار کیا، ہم نے کیا کیا؟ شکھر مجلائی۔ (خوشامہ جاپلوس):

وقت زع کیا تھا کام یاں بھلا دوائی کا تم میں کیا برا لیکا ہے عظمر بھلائی کا شیرلا گوہونا۔(کسی جگہ شیر کا جملہ معمول بن جانا):

کِشور دل میں نوازش! گذر اُس کا ہے یو ہیں شرح کسی قریب میں لاگو ہو جائے میں سے عاری):

باوجود این ہمہ اپنی سے ہوئی کچھ مت بھنگ محفلِ عیش میں تھا بسکہ میں تجھ بن دل تنگ مُنڈ چِڑابِن۔(ضد،ہٹ،اڑیل بن):

میاں! دل شیریں تو کیا تھا؟ آب ہوتا سنگ بھی اور اگر فرہاد کچھ دن مُنڈ چڑاپن چھوڑ دے نئت بڑھاؤ۔(طول کلام،مبالغة میزطویل گفتگو،حدے زیادہ تعریف):

ای کی زلف کہ ہے بات بات میں بستار دلا! مجھے ترا بھاتا ہیے مُت بڑھاؤ نہیں دلا! مجھے ترا بھاتا ہیے مُت بڑھاؤ نہیں نیل کا ماٹ بگڑ تا۔ (چلن بگڑ تا، نظام ابتر ہونا، بھاری نقصان ہونا، بربادی ہونا):

کاش اِس نیل کا ماث اب تو نوازش! بگوے کاش اِس نیل کا ماث اب تو نوازش! بگوے

حوالے:

۱ ـ و تی کاد بستان شاعری : ڈاکٹر نورالحسن ہاشمی: اردوا کیڈمی، کراچی: ۱۹۲۲ء: ص۱۱ ـ ۲ ـ تاریخ ادب اردو : دام ہا بوسکسیند رمرز اثیر عسکری (مترجم ) بسنگ میل پہلی کیشنز، لا ہور: ۲۰۱۱ء: ص۳۲ \_ ۳ ـ تاریخ ادب اردو ترک کا تکنیلی بمیلتی اور عروضی سفر نشر خاکٹر ارشد محمود ناشاد جملس ترقی ادب ، لا ہور: ۲۰۰۸ء: ص ۹۵ \_ ۳ ـ اردوغزل کا تکنیلی بمیلتی اور عروضی سفر نشر خاکٹر ارشد محمود ناشاد جملس ترقی ادب ، لا ہور: ۲۰۰۸ء: ص ۹۵ \_

۵ \_ کاشف الحقائق : امدادامام الرُ: قومی کوسل برائے فروغ اردو، نئی دبلی:۱۹۸۲ء:ص ۱۲۱ \_ ٧\_ مقدمهٔ شعروشاعرى :الطاف حسين حالى : خزينه علم وادب ، لا مور :ص ۹۱-۷\_ ہندوستانی نسانیات : ۋا ئىزىمى الدين قادرى زور بسيم بكٹر يوپكھنۇ: • ١٩٦ ء: ص اسو\_ ٨\_ تاريخ ادب اردو عن ٢١١١ 9\_ كذشة للصنو مشر في تدن كا آخري نمونه عبد الحليم شرر: يرنث لائن پېلشرز، لا مور: • • • ١٠ ء: ص ١٢١\_ ١٠ تاريخ ادب اردو عسالا ۱۱ ـ اردوشاعری کاسیاسی اورساجی کپس منظر : ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار: سنگ میل پبلی کیشنز، لا ہور: ۱۹۹۸ء بص۲۷۷ ـ ١٢\_محوله بالا:ص٣٧٢-٣١\_ يحوله بالا: ص١٤٢\_ ١٢ عجموعه تنقيدات: آل احمرسرور: الاعجازيبلي كيشنز ، لا بهور: ص ١٥٦ ـ ۱۵ ـ اردواد ب کی نتاریخ : دٔ اکثر فر مان فتح پوری:الوقار پبلی کیشنز، لا بهور:۳۰۰۳ ـ : ۳ ۲۹۳ ـ ١٧ ـ اردوادب في تنظرترين تاريخ : وْ اكْرْسليم اخْتر بسنكِ ميل يبلي كيشنز ، لا بور: ٩ • ٢٠٠ ء بص ٢٢٣ ـ 21\_ تاريخ ادب اردو عن ۵۵ا\_ 10- مصحفي - حيات اورشاعري : نورالحسن جعفري جملس ترقي ادب، لاجور: ١٩٩٨ء: ٩٣-19\_ تحقيق وتنقيد : وْ اكْرُفْر مان فَتْح يورى: الوقار يبلي كيشنز، لا مور: ٢٠١٣ء: ص٢٣٣\_ ۲۰ اردوشاعری کا ساس اور ساجی پس منظر علا ۲۷-١٦\_ للصنو كادبستان شاعرى عصالاا\_ ۲۲ گوله بالا:ص۱۲۱ ٣٣ محوله بالاجس١٢٢ \_ ٢٢٠ اردوشاعري كاسياى اورتاريخي پس منظر : وْ اكثر ابوالخير تشفى : نشريات، لا بور: ٢٠٠٧ء: ص ١٥٥١\_ دارع ارب اردو علامار ۲۷\_ اردوشاعری کاسای اورتاریخی پس منظر :ص ۱۸۵\_ ٢٥ - كذشة للصنو مشر في تدن كا آخري نمونه على ٨٨ -۲۸\_ اردوشاعری کاسای اور تاریخی پس منظر جس ۱۷۲

٢٩ \_ تلفنو كادبستان شاعرى جم١٣١ \_

۳۰ ـ تذكره معركه خوش زيبا : سعادت خان ناصر مشفق خواجه (مرتب) مجلس ترقي ادب، لا بور: ۱۹۷۰ء: ص۲۲۴ ـ

٣١ ـ تذكرة الشعراء : حسرت موماني رشفقت رضوى (مرتب): اداره يادگارغالب، كراجي: ١٩٩٩: ص ٢٣١ و٢٣٠ ـ

٣٢ ـ عيارالشعراء :خوب چندو كاء:قو مي يُنسل برائے فروغ اردو،نئ دبلي:٢٠١١ء:ص ١٥٥ ـ

٣٣٠ - تاريخ اوب اردو ، جلدسوم: دُ اكثر جميل جالبي بمجلس تر في اوب الا بهور: جوان ٢٠٠٧ م: ص ٢٠٠٧ و ٨٠٧ ـ

٣٨ ـ رياض الفصحاء : غلام بهراني مصحفي: برتى يريس، دبلي: ١٩٣٥ و:ص٩٣٩ ـ

۳۵ \_ اردو کے قدیم پشتون شعراء جمرافضل رضا: پشتوا کیڈی، پٹاور یو نیورشی، پٹاور:۱۹۹۸ء:ص۱۹۳

٢٣١ \_ سيد محد مير سوز : دُاكثر مر داراحد خان على ورية ،كراجي ٢٠٠٣ ء : ص ١٤٧ \_

٣٧- <u>ديوان نوازش</u> از قاضي عبدالودود مشموله آج كل مني دبلي: جولا أي ١٩٢٢ء: صهم

۳۸ \_ <u>بیانة غزل</u> ،جیداول:محرشم الحق بیشنل بک فاؤنڈیشن،اسلام آباد:۲۰۰۸،ص ۲۹ا\_

٣٩\_رياص الفضحاء :ص ١٣٩\_

٣٠ بيانة غزل جم ١٢٩\_

٣١ \_ جُمِع الانتخاب (قلمي): شاه كمال بخز و نها نجمن ترقي اردويا كستان ، كراچي :ص ٢٠٧ \_

٣٢ - آبِ حيات جمح حسين آزاد : خزيرنه علم وادب الا مور: ١٠٠١ ء : ص١٨٦ ا

٣٣٩ رياص الفصحاء :ص ٣٣٩ \_

۳۵ ـ قدیم کلهنوکی آخری بهار : مرزاجعفرحسین:قومی کونسل برائے فروغ اردو،نئی دبلی::۱۹۹۸ء:ص۴۳و۳۵ ـ

٣٥ \_ تاريخ ادب اردو ، جلد چهارم: ڈاکٹر جميل جالبي جملس ترقي ادب، لا ہور: فروري٢٠١٢ء: ص٧٧ \_

٣٧\_محوله بالا:م١٨٥\_

ے ۔ ے استرین کی روشنی میں : ڈاکٹر عند لیب شادانی: شیخ غلام علی اینڈ سنز ، لا ہور: ۱۹۶۳ء:ص ۹۰۹۔

۳۸ \_ رجب علی بیگ سر در \_حیات اور کارنا ہے : ڈ اکٹر نیرمسعودرضوی:اله آبادیو نیورشی،اله آباد:س ن:ص ۸۷ و ۸۷ \_

٣٩\_ تذكره معركة فوتن ذيا عن ٢٢٣٠

۵۰ رشیر حسن خان بص ۴۰۰ \_

١٥ محوله بالا:ص١٧ -

۵۲ محوله بالانص ۲۵ و۲۷\_

۵۳\_ محوله بالا:ص ۲۵ و ۵۳

۵۵ کوله بالا: ص۸۱

۵۵۔ رجب علی بیک سرور۔ حیات اور کارنا ہے جس ۸۹۔

Optimized by www.imageOptimizer.net

۵۲\_ویوان نوازش از قاضی: بدالودود مشموله آج قل منی وبلی اص ے درجے علی بیک سرور حیات اور کاراے جسافا۔ ۵۸ - تاریخ اوب اردو عجلدسوم: ص۸۲۳ \_ ٥٩ \_ كوله بالا: ٤ ٢٨ ٥٩ ۲۰ ـ تاریخ ادب اردو ،جلدسوم: ص ۲۸۰ ـ ۲۱ \_ تذكره معركة خوش زيبا :ص۱۹۳ ۲۲\_ تاريخ ادب اردو مجلدسوم: ص ۱۲۰ ۲۲ ـ تذكره معركة خوش زيا جص١٩٩٠ ١٢- تذكرة التعراء : ص ١١١٦-۲۵ ـ تاريخ ادب اردد عجلدسوم: ١٥٠ ـ ٢٥ ۲۲ ـ تذكره معركة خوش زييا جس١٩٨٧ ٢٤\_الطأ\_ ۲۸\_الضأر ۲۹\_ تاريخ ادب اردو مجلدسوم: ١٤٠ ٠٤ ـ د ماص الفصحاء : ٣٣٧ - ٥٠ اك\_الصأ\_ ۲۷\_محوله بالانص ۹۹\_ ٣ ٢ \_الصاّر ٧٧ ـ مَذْ كره معركة خوش زيا جم ١٩٥٠ ٥٧\_الضأر ٧٦ ـ سراياخن :سيدمحس على حن بنشي نولكشور بكصنو بطبع ثاني ١٨٧٥ : ص ١٧٠ ـ 22\_الضأ\_

۷۵ \_ گوله بالا: ص ۲۵۵ \_ ۷۹ \_ تذکره معرکهٔ خوش زیبا : ص ۱۹۵ \_ ۸۰ \_ رباش الفصحاء : ص ۲۰ \_

ا ٨ \_الضأ \_

٨٢ الفال

۸۳\_الطِناً\_

٨٨\_مير قطب الدين باطن: ١٢٢٥\_

۸۵ \_ نواب مصطفی خال شیفته: ص۳۲۳\_

٨٧ \_ مُنشِن بميشه بهار: نفر الله خويشكى: أنجمن ترقي اردو پاكستان، كراجي: ١٩٦٧ء: ص١٩٣\_

٨٨\_الصّاً\_

۸۸ ـ مذكره معركة خوش زيا عم ١٩٥٥ ـ

٨٩\_سراياتن عن١٥٢\_

٩٠ ـ رياض القصحاء :ص٩٢ ـ

۱۹\_مرایاش: ص۲۵۲\_

٩٢\_ محوله بالا:ص ١٩٥\_

٩٣ \_ رياض القصحاء : ص٢٥٣ \_

٩۴\_ <u>ارد وغزل : ڈاکٹریوسٹ حسین خان</u>:القمرائٹریرائز ز،لا ہور :س ن ص • ک۔

۹۵ یخوله بالا :ص+اا

94\_ سيد مير مجر سوز :ص 9 ك ا\_

٩٤ - للصنو كاوبستان شاعرى جم ١٧٤

۹۸\_اردوغول عم

99\_ لکھنو کا دبستان شاعری جس ۱۳۸\_

\*\*ا\_الضأ\_

ا • ا محوله بالا: ص١٥٨ ـ

۱۰۲\_ اردوغول بص ۲۰

١٠١\_ للصنو كادبستان شاعري بص٢٢\_

۱۰۴\_ اردوشاعری کاسیاسی اورساجی پس منظر عص ۲۷۵\_

استدراك:

فاضل مقالہ نگار نے بہت محنت اور مگن سے مقالہ کھا، مگر کہیں کہیں متضا دآ را ، بھی اس میں داخل ہو گئیں اور ان کی

نظران خذات کی طرف نبیس کی منذ: وہ لکھتے ہیں: 'ایک جگہ نوازش نے سوداکوولی میکر بکاراہے اور میرے چیفرخانی کی ہے: ایسے ولیوں سے نوازش! نه اُلجھ، سودا ہے چیفرنا ہے منظور ہی تو میر کو چیفر''

پھرآ کے چا کر لکھتے ہیں: 'ای طرح اس شعر میں بھی میر تقی میر کاذکر مات ہے، جوان دنول آکھنو میں موجود تھے اور عالبًا

<u>نوازش سے بہت اچھے تعنقات بھی رکھتے تھے</u> میر تقی میر ، نوازش کے ہم عصر تھے اور ان کا انتقال بھی ۱۸۱ء میں آکھنو میں ہوا تھا۔''
ا رنوازش سودا کو دلی جانتے تھے اور میر سے چھیڑ چھاڑ کو روار کھتے تھے تو پھر میر سے ان کے تعاقات بہت اچھے ہونا پچھ
مشکوک سامعلوم ہوتا ہے۔ میر نے جس طرح کا مزاج پایا تھا اور جس قدروہ نازک مزاج اور زودرنج تھے، اس حوالے سے
د کیمنا چا ہے کہ وہ اپنے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے سے کیونکرا چھے تعلقات استوار رکھ سکتے تھے؟

دوسری بات بیرکہ دیوان نوازش کا منحصر بے فر دنسخہ خدا بخش لائبر رہی، پٹنہ کامخز و نہ ہے۔ ای ادارے نے اس مخطوطے کاعکسی ایڈیشن قاضی عبد الودود کی تقدیم کے ساتھ چھا پا ہے۔ یقینا یہی ایڈیشن مقالہ نگار کے بیشِ نظر رہا ہے، مگر انھوں نے دیوان کا جو تعار فیہ کھھا ہے، اس سے اشتباہ ہوتا ہے، گویا وہ اصل مخطوطے سے استفادہ کررہے ہیں۔ ای طرح انھوں نے دیوان کا جو تعار فیہ کھھا ہے، اس سے اشتباہ ہوتا ہے، گویا وہ اصل مخطوطے سے استفادہ کررہے ہیں۔ ای طرح انھوں نے دیوان کے جو سے مطبوعہ کی اشاعت کا۔

تیسری بات یہ کہ نوازش نے جرائت کے انقال پر جوقطعۂ تاریخ کہا، مقالہ نگار نے اس کے چوہتے مصرع (آج جرائت کا انقال بوق کے انتقال بوق کے انتقال بوق کے اس کے چوہتے مصرع (آج جرائت کا انتقال بوا) کونشان زد کے ۱۲۲۳ دلکھ دیا۔ ان کی توجہاس جانب میذول نہیں ہوئی کہ اس مصرع میں نہایت قریخ ہے ہوئے ہیں۔ شاعر نے تیسرے مصرع میں نہایت قریخ ہے ایک الف کا ایزاد کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں:

کہا ہاتف نے رو کے از سر آہ!

آہ کا سر، یعنی الف کا ایک عدد چو تھے مصرع کے اعداد میں شامل کرنے ہے جرائت کاسنہ وصال برآ مد ہوتا ہے۔ اس ہے۔ آخری مصرع کو نشان زوکرنے کے ساتھ ساتھ تیسر ہے مصرع کے لفظ آہ کا الف بھی خط کشیدہ بوتا چاہیے۔ اس طرح نوازش لکھنوی نے اپنے شاگر عزیز رجب علی بیک سرور کی کتاب فسانہ عجائب کی تاریخ بھیل (۱۲۳۰ھ) بھی رقم فرمائی ۔ مقالہ نگار نے چو شھے مصرع (فیلل ایس گیلستانِ بے خزاں داد) کونشان زوکر کے سند کھودیا۔ یہاں بھی ان نے ناملی سرزو ہوئی، کیونکہ بورے مصرع ہے نہیں، بلکہ گلتان بخزاں داد سے نہیں کا استخراج ہوتا ہے۔ (مدیر)

ايم فل اسكالر، شعبة اردو، علامه اقبال اوين يونيورش، اسلام آباد

# کچے مولانا امتیاز علی خال عرشی کے بارے میں

#### Hameedullah Khattak

Mphil Scholar, Department of Urdu, AIOU, Islamabad

Abstract: Moulana Imtiaz Ali Khan is one of the greatest scholars and researcher of Urdu and other oriental languages. Many researchers have conducted very useful and informative researches regarding life and work of Moulana. But many dimensions of his personal life are yet to be explored. The present study reveals many important aspects related to the Moulana's life and family background. The researcher has the provilege of conducting interview with the son of Moulana- Dr. Najaf Ali Khan. This interview has yielded many important information about Moulana's life. This research is based on the interview with Dr. Najaf Ali Khan.

مولانا امتیاز علی خال عرشی (۲۹ررمضان ۱۳۲۲ اهر ۸۸ردتمبر ۱۹۰۳ء) بیسیوی صدی کے یا مورمحقق اور مدون تھے۔
انھوں نے تحقیق اور مذوین کے میدان میں جو کار ہائے نمایاں انجام دیے ، وور بہتی دنیا تک یادر کھے جا کمیں گے ۔ وہ شاعر
کھی تھے ۔ انھوں نے اپنی اولی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا تھا، مگر کسی شعری محفل میں انھوں نے کبھی شرکت نہیں کی ۔ البتہ
ان کا کلام کنی رسالوں میں چھپتار ہا۔ ان کا خاصاغیر مطبوعہ کلام بھی بیاض کی صورت میں ان کے ور ثا کے پاس محفوظ ہے۔
بعد ازاں وہ تحقیق اور مذوین کی سنگلاخ وادیوں میں سرگر دال ہو گئے ، مگر وہ شعر گوئی ہے منحرف نہیں ہوئے ۔ ابتدا تا ج

راقم ان کی کتاب اردواور افغان (۱) کی ترتیب و تہذیب اور اس پر حواثی و تعلیقات کے دوران میں ان کے احوال و آٹار کی تلاش وجبچو میں منہمک رہا کئی نوادر نظر نواز ہوئے ۔ ان کی زندگی کے مختلف ادوار کی بیمیوں تصاویر بھی جمع ہو گئیں ۔ ان کے کلام کے بئی نمو نے بھی اسمحے کیے ۔ لطف کی بات میں کماان کا شادی کارڈ بھی ڈھونڈ نکالا ۔ ان کے صاحبز اد ب فیار نمونڈ نکالا ۔ ان کے صاحبز اد ب فیار نمونڈ نکالا ۔ ان کے مالم بھی ہوا ۔ اس میں مولانا کی زندگی ، ان کی اولا دوا مجاواور عزیز وا قارب کے بار ب میں بعض نادر اور کمیاب معلومات بھی بوگئیں ۔ اس میں مولانا اور ان کی اولا و کے حوالے سے کئی باتیں ایسی ہیں ، جو پہلی بار سیامنے آر بی ہیں ۔ مولانا عرشی کی شادی کا کارڈ ملاحظ فر مائے اور از ان بعد ان کے صاحبز اد سے کئی باتھریری مکالمہ۔

[ا]
شادی کارؤ
شادی کارؤ
جر بن مو سے شکر جاری ہے
فاضل و مولوی کی شادی کا
عرشیوں میں بھی غل ہے اے مضمول

شادي

جناب معظم!

انتماز

بتقریب سعید شادی خانه آبادی نورنظرامتیاز علی خان عرثی بتاریخ ۵رماه شعبان۱۳۵۲ه همطابق ۲۲ رماه نومبر ۱۹۳۳ء روز جمعه وقت صبح بخانهٔ غریب تشریف ارزانی فرما کرطعام ما حضر تناول فرما کربنده کوممنویت کاموقع دیا جائے۔

على

رواقِ مستنظرِ چشم مسن آشیسانسهٔ تسست کسرم نسما و فرود آکسه خسانسهٔ تسست المکلان

محد مختار على خان منصرم اصطبل محلَّه باغ بخنة

خورشيدعالم پرليس، رياست رامپور

["]

ذَا كَرْ نَجِفُ اشْرِ فِي كَوْ بِهِيجا كَمِيا سوالنامه:

سوال اَذَكِرِعَرَ اَن الكرام) كے مطابق مولا نا امتیاز علی عرشی کا شجر ہ نسب یوں ہے: امتیاز علی خال ابن ڈاکئر مختار
علی خال ابنِ مولا نا الجرعی خال ابنِ رحم باز خال ، لیکن ان کے بعد لکھے گئے اسائے شجر ہ تھیں کی کسوٹی پر پور نے نیس
اُڑ تے ، کیونکہ مشرف خان اور مقرب خان دو بھائی تھے۔ برا بھائی مشرف خان افغانستان میں اقامت پذیر تھا،
جبد چھوٹا بھائی مقرب خان ناراض ہوکر بندوستان آگیا تھا۔ مشرف خان کا پوتا رحم باز خان اور مقرب خان اور مقرب خان اور کا بیٹی ہے رحم باز خان کی شادی منطق کی لاظ ہے (عروں کے لاظ مقرب خان کا پوتا محمد سعید خان ہے۔ محمد سعید خان کی بیٹی ہے رحم باز خان کی شادی منطق کی لاظ ہے (عروں کے لاظ سے اسوال ۲: مولا ناامتیاز علی عرشی کی والدہ کا نام کیا تھا؟
سوال ۲: مولا ناامتیاز علی عرشی کی والدہ کا نام کیا تھا؟
سوال ۲: مولا ناامتیاز علی عرشی کی والدہ کا نام کیا تھا؟
سوال ۲: مولا ناامتیاز علی عرشی کی سوتیلی ماں کا نام کیا تھا اور وہ کر بیٹوت ہو کیس؟

سواں ۵: مولانا امتیاز علی عرشی کی اولا دوا مجاد کے بارے میں کلمل تفصیل فراہم کریں؟ سواں ۲: مولانا امتیاز علی عرشی کے ایک سوتیلے بھائی پاکستان آ گئے تھے۔ وہ پاکستان کے کس شہر میں رہتے ہیں؟ سواں 2: مولانا امتیاز علی عرشی کی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کتب ومقالا جات رمضامین کی تکمل فہرست اس انداز میں ارسال فرما کیں:

نمبر نیار شامت شام کتب اشاعت اشاعت اشاعت سنهٔ اشاعت سنهٔ اشاعت سنهٔ اشاعت سنهٔ اشاعت سنهٔ اشاعت سنهٔ اشاعت سوال ۸: آردواور آفغان سیمت لیه تاله پهلی بار ۲ ۱۹۳۹ میل جامعه ملیه میل پڑھا گیا۔ اس تحقیقی مقالے پرموا! ناامتیاز علی عربی نے کب کام کا آغاز کیا تھا؟ کوئی خطیا تحریر بطور حوالہ اگریل سکے۔

سوال ۹: اردواورافغان کامسوده پشتواکیڈی پشاور میں نہیں ہے۔اس کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔
سوال ۱۰: یہ مقالہ پہلی بار پاکستان میں اور بیٹل کالج میگرین لاہور سے مئی ۱۹۳۸ء میں ،جبکہ ہندوستان
میں معارف اعظم گڑھ سے مارچ ،اپریل اور مئی ۱۹۳۹ء میں قسط وارشائع ہوا تھا۔اس سے پہلے تو کہیں شائع نہیں
ہوا؟

سوال ۱۱: یہ مقالہ ۱۹۲۰ء میں جب اردواور افغان کے نام ہے پشتوا کیڈمی پیثاور سے شائع ہوا تو کیا مولانا امتیاز علی عرشی کی نظر ہے گزراتھا، یانہیں؟

موال ۱۱: موال ناعبدالقادر مرحوم (سابق دائر يمٹر پشو اکيدي بياور) ہے موال نا متياز على عرشى كى جوم كا تيب ربى ، مولانا عرشى كے مكا تيب كے مكا تيب كے دفتر ہے ميں اردواورافغان ہے متعلق كوكى حوالہ السكتا ہے؟ خطرى عكى نقل اگر آ پ سكسين كر كے E.Mail كرسكيں۔

سوال ۱۱ مولانا متیاز علی عرشی کے خاندان میں اب بھی کوئی پشتوز بان جانتا ہے؟

سوال ۱۲ کیامواما نامتیاز علی عرشی کوپشتو زبان میں بیتینوں بنیا دی مهارتیں بعنی (بولینا ،لکھنہ، پڑھینا) ماصل تھیں؟

سوال ۱۵: مولان امتیاز علی عرشی کی کوئی بھی پشتو نثری ، یا منظوم تحریراً گرمل سکے۔

موال ۱۱: مولا نا متیاز علی عرشی نے پشتو میں مجمی شاعری کی جنمونے کے طور پراگر چندشعرل جا کیں۔

سوال کا: ڈاکٹر زہرہ عرثی نے میرے ابااور میں میں لکھا ہے کہ جب میں جیموئی تھی تو ابا میرے سلانے کے لیے اپنی شریں آواز میں ایک پشتولوری گنگناتے تھے۔اگروہ پشتولوری لکھ کر بھیج دیں۔

> . سوال ۱۸: موایا ناامتها زعلی عرشی کی تصاویر بھی درکار میں ۔اگروہ بھی E.Mail کرسکیس۔

> > سوال ۱۹: مولا ناامتیاز علی عرشی کے مقبرے کی تصویر جاہیے۔

سوال ۲۰: مولانا آمیاز علی عرشی بطور ماہر غالبیات کے موضوع پر عبد الحمید نے ڈاکٹر ظفر احمصد یقی کی زیر مگرانی علی ا سر در یو نیورٹی میں کام کیا ہے۔ اس مقالے کا پہلا باب ، مولانا امتیاز علی عرشی کے سوانح کے بارے میں ہے۔ بیا گر مل سکے تو مہر یائی ہوگی۔

> [ اسم] بسم الله الرحمن الرحيم

> > محترم جناب حميداللد

ر ابعب یوست متعلق آپ کی ملام مسنون والد مرحوم کے خاندانی شجرے علمی کارناموں واقر باء واعزاء، نیز اولا دول سے متعلق آپ کی استفساری تحریر، یا سوالنامه موصول ہوئے تقریباً جھے ماہ، یا کچھذا کدع صدگز رگیا اور جواب نہیں گیا، اس غیر معمولی تاخیر کے لیے میں بہت شرمندہ بھی ہوں اور معافی کا خواستگار بھی۔

راصل باعثِ تاخیر بمشیره ڈاکٹر زہرہ عرشی مرحومہ کی علالت اور تیار داری میں مشغولیت تھی۔وہ طویل عرصے سے دراصل باعثِ تاخیر بمشیرہ ڈاکٹر زہرہ عرشی مرحومہ کی علالت اور تیار داری میں مشغولیت تھی۔وہ طویل عرصے سے صاحب فراش تھیں۔ ذیا بیطس Diabeties کے مرض نے گر دوں کوٹا کارہ کردیا تھا، جس کی وجہ سے ضعف میں اضافہ ہوتا گیا اور آخر کار کارا اگست 10-13ء کی شب انتقال کرگئیں، اناللہ و انالیہ راجعون۔اللّٰہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔

ذيل مين آپ كے سوالوں كاجواب نمبر وار پيش خدمت ہے:

اینجرہ نسب میں ای طرح درج ہے، جو ہزرگوں کے بیان کے مطابق ہے، وہ یہ کہ: رحم ہاز خان اورگل باز خان دو
ہونجرہ نسب میں ای طرح درج ہے، جو ہزرگوں کے بیان کے مطابق ہے، وہ یہ کہ: رحم ہاز خان اور رسالدار محمد بنی خال ولا مقرب خان نے اپنی دو
ہوئی کو سوات (صوبہ مرصد) سے بلا کر رسالدار محمد معید خان اور رسالدار محمد بنی خال کا عقد، ان دونو وارد بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جو مشرف خان تھے مسوات کے بوتے تھے شجرے میں خلطی کا
مکان بہت کم ہے، کیونکہ مولا ناعرش کے والدو اکثر مختار علی خان اور دادا مولوی اکبر علی خان کا حافظ غیر معمولی تھا۔
علاوہ ازیں مالک رام صاحب نے، جو بچھا ہے مضمون میں تجریر کیا ہے، وہ والد مرحوم مولا ناعرش سے لیے گئے ایک انٹرویو (مکالے) پڑئی ہے۔

م مولان عرشی کی والدہ کا نام شمیم بیگم (عرف چھی بیٹم) بنتِ غلام قادر خال آ خندزادہ تھا۔موصوف محکمہ عالیہ ریاست رامپور میں اہلمد کے عہدے پر فائز تھے اور ان کے ماموں احمد خال ولد غلام قادر خال تھے، جو پیٹے سے ویل تھے۔ (احمد جان خال، ویل مولا ناعرش کے ماموں تھے)

سومولا ناعرشی کی سوتیلی مال فاطمہ بیگم بنتِ تفضّل حسین خال (کوتوال ریاست رامپور) تھیں۔انھوں نے اوائلِ ومبر 190ء میں وفات یائی۔

سمولا ناعرشی کی شریکِ حیات کا نام حاجرہ بیگم بنتِ اشفاق النبی خال ( کوتوال ریاست راہور)۔ان کی شادی

# ۱۹۳۳ء میں ہوئی تھی موصوفہ کی وفات ۳۰ رمئی ۱۹۹۷ء کوہوئی۔ ۵۔مولا ناعرش کے سات لڑ کے اور دولڑ کیاں ہوئیں تفصیل درج ذیل ہے:

(الف) اکبرعلی خال عرشی زادہ (ایم اے فاری مسلم یو نیورٹی علی گڑھ) ڈائر یکٹر رضالا بھر بری رامپور (تاریخ وفات ۲ راکتوبر ۱۹۹۷ء) معروف اویب اور شاعر تھے۔ <mark>دیوانِ غالب سخدُ عرشی زادہ کی تحقیق واشاعت</mark> کی موصوف کا شار برصغیر کے نامور اویبوں میں ہوتا تھا۔ اقبالیات وغالبیات پر گہری نظرتھی۔ متعدو رسالوں اوراخباروں وغیرہ میں مضامین شائع ہوئے ہیں۔ان کا منتخب کلام بعنوان سخن میرے تھارے ورمیاں منظرعام برآج کا ہے۔

(ب) صائحة الكبرى (اديب مابر،اديب كالل وغيره) گھر پراسپنة والدسے حصول تعليم كى -جامعة اردو، على تر هے قدرى اورارد وميں سنديں حاصل كيس \_ان كى شادى ذكى الله خال (انجينئر) ولد فريدالله خال پر بوتے رسالدارمحمد سعيد خال ہے ہوئى \_صاحب اولا دہيں \_(تين لڑكادرائيك ئرى ہے \_) تعليم يافحة اور برسر روز گار ہيں \_

(ت) مختار عرشى (اديب ما بروغيره، جامعة اردوعلى كرده) لا ولد

(ث) ڈاکٹر زہرہ عرشی (ایج اے فاری، پی ایج ۔ ڈی مسلم یو نیورٹی علی گڑھ یو نیورٹی میں درس و تدریس سے وابستار ہیں۔ دوسال قبل ۲۰۱۳ء میں ریڈر کے عہد ے، یا پوسٹ سے ریٹا کر ہو کیں۔ فرہنگ جہا نگیری کی تحقیق و تدوین ان کا اہم علمی کارنامہ ہے۔ ان کی شادی سیدراشد حسین صاحب (مرحوم) ریڈرشعبئہ فاری مسلم یو نیورٹی علی گڑھ سے ہوئی تھی ۔ کاراگست ۲۰۱۵ء کوداعی اجل کو لبیک کہا۔ انسانسلہ و انسانسه و احدود ناسلہ و انسانسه و اجدود ناسلہ و انسانسه و احدود ناسلہ و انسانسہ و اجدود ناسلہ و انسانسہ و اجدود ناسانسہ و انسانسہ و انسانسہ و انسانسہ و اجدود ناسلہ و انسانسہ و اجدود ناسانسہ و انسانسہ و ان

(ج) ڈاکٹر متازعرشی (ایم ایس ی ہلم باتات، پی ایج۔ ڈی ہلی گڑھ) یو پی کے مختلف اصلاع کے کالجوں میں ایکچرار رہے۔ بعدازاں ترقی پاکرریجنل ہائرا یج کیشنل آفیسر میرٹھ زون مقرر ہوئے اور پھر پرٹیل مجرولہ ڈئری کالجی بنائے گئے۔ چندسال قبل و میں سے ریٹائر ہوئے۔صاحب اولا د میں ۔ایک لڑکا حمادعرشی ڈاکٹر اور دوسراطلح انجینئرے۔

(چ) وَالسُرِ نَجِفَ عَرْقَى (ایم اے عربی ہلی گڑھ، پی ایج۔ وی، جامعه زیبونہ، تینس یو نیورٹی) خلیج عربی (قطر) وزارتِ واضعہ میں بحثیت افسر شعبۂ اخبارات وجزا کد سے منسک رہے۔ ان کی تحقیق کردہ کتاب وجوہ القران الساعیل انجیری کو آستانۂ قدس مشہد ایران نے شائع کیا ہے۔ صاحب اولا و ہیں۔ ایک لڑکا زیرعرشی زیر تعلیم بمدردمیڈیکل کا کچ، دبلی (سال سوم) اورا یک لڑکی شیماعرشی (ایم کام، بی اید) ہے۔

(ح) جعفر عرشی (بی فار ما، جامعہ بهدرد دبلی وفارمیسی کالج باسٹن یونیورش) خلیج غربی اور امریکہ کی متعدد دوا کمینیول سے وابستہ رہے۔ ذاتی فارمیسی بھی قائم کی۔ صاحبِ اولا دبیں۔ بیٹے کا نام دادا کے نام پررکھا، یعنی امتیاز عرشی اور بینی نبیلہ عرش ہے۔ دونوں تعلیم یافتہ اور امریکہ میں برسر روز گار ہیں۔

(خ)راشدعرش (بیاے)متعدد کمپنیول میں SalesManagerرہے۔صاحب اولا وہیں۔وولڑ کیال اور دولڑ کے ہیں۔ بڑی کڑی شادی شدہ۔ باقی بیجے زیر تعلیم ہیں۔

(و) طاہر عرش (بی کام علی گڑھ، ایم بی اے بندن) دنیا کے مختلف خطوں میں علیحدہ علیحدہ کمپنیوں میں خدمات انجام دیں ۔ کویت ، مالد بوز وغیرہ ملازمت کے سلسلے میں رہے ۔ آج کل علی گڑھ میں مقیم ہیں۔ ایک لڑکی اللّٰہ نے عطاکی ہے۔

(۲) ان کے سوتیلے بھائی امانت علی خاں سنہ ۱۹۲۷ء میں تقسیم ہند کے بعد پاکستان بجرت کر گئے تھے اور ہری پور ہزار وضلع راولپنڈی[کنا] میں سکونت پذیریتھے۔ موصوف کا انتقال عارضہ قلب کے سبب ۱۹۲۱ء میں ہوا۔ انھوں نے دوشادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی سے ایک لڑکا شجاعت علی خاں اور دولا کیاں تھیں۔ دوسری بیوی ، جو ہری پور ک مقامی خاتون تھیں ، ان سے مزید تین اولا دیں تھیں۔ پہلی بیوی کی تین اولا دول میں صرف ایک لڑکا شجاعت علی خاں بقید حیات ہے، جبکہ اس کی دو تھ تی بہنیں فوت ہو چکی ہیں۔ دوسری بیوی کی اولا دول کا ہم سے رابطہ نہیں ہے ، اس لیے ان کے مادے میں پچھ نیں بتایا جاسکتا۔

ے۔ مولا ناعرشی کی بعض مطبوعہ وغیر مطبوعہ کتب کی فہرست پیش خدمت ہے۔ البیتہ مضامین ومقالات کی فہرست تیار نہیں ہے۔

۸۔ مجھےاس کے بارے میں علم نہیں ۔ کوشش کی الیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔

٩\_ اردواورافغان کامسوده پشتواکیڈی پشاور میں بی ہونا چاہیے۔

۱۰۔ ۱۹۳۸ء میں اور نینل کالج میکزین میں چھپنے سے پہلے اس کا ایک حصد ماہنامہ جامعہ ،نئی دبلی، ۱۹۳۷ء ماہ جولائی کے شارے میں ابعنوان اردوز بان اور اس کی تذکیروتانیٹ پریشتو کا اڑ شائع ہواتھا، وواب اردواورافغان میں شامل ہے۔

اا۔ بی بان! یہ کتاب ان کی نظر سے گزر ری تھی۔اس کا ایک نسخد رامپور لائبر بری میں محفوظ ہے۔ ۱۲۔ موالا ناعبد القادر مرحوم اور مولا ناعرشی کے درمیان جو خط و کتابت اکذا اس کتاب کے شائع کرنے کے سلسلے میں ہوئی تھی ،اس کے مارے میں کچھے بیانہیں چل سکا۔

۱۳\_افسوں کہ کوئی بھی پشتوسے وا تفیت نہیں رکھتا۔

٣ ـ مولا ناعرشی پشتو بولنا، لکھنااور پڑھناسب جانتے تھے، کیکن میں ینہیں بناسکتا کہ ان کوزبان پر کتنی مہارت ، یاعبور حاصل تھا؟

۵\_میری نظرے ان کی کوئی پشتو تحرینہیں گزری۔

۱۷۔اس کے بارے میں مجھے الم نہیں۔ پشوز بان کا کوئی شعر کہتے نہیں سنا۔

کا۔ جس اوری کام حومہ زہرہ عرش نے ذکر کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: است اعمر ڈیرو مے فرخندہ ماببولا ما انھیں الفاظ کو باربارہ ہرایا کرتے تھے۔ ماببولا ما انھیں الفاظ کو باربارہ ہرایا کرتے تھے۔

۱۸۔تصاویر ارسالِ خدمت ہیں۔ان کی تعداد ۱۲ ہے۔تصاویر میں مولا ناعرش کے والد، ماموں اور برادرنبیت کے ساتھ گروپ فوٹو بھی ہے۔ ان میں زیاد و تو صرف خاندان کے افراد کے پیس ہیں۔ بھی طبیخ نہیں ہوئی ہیں۔ ۱۹۔مقبرے کی تصویر فی الحال میرے پاس نہیں ہے۔ان نشاء اللہ بعد میں ارسال کروں گا۔

۲۰ عبدالحمیدصاحب، مولاناعرشی پرجومقاله لکھرہے ہیں، اس کا پہلا باب حاصل کرنے کی کوشش کررہا ہوں، جیسے ہی دستیاب ہوگا، ان شاء الله روانه کروں گا۔

أميد بي آب بخير مول گاروالسلام

نجفعرثی ۵رتمبر۲۰۱۵ء

عاشيه:

(۱) راقم نے مولا نا امتیاز علی خال عرشی کی معروف اور گرال قدر کتاب اردواور انفان کی ترتیب و تبذیب کی اور اس کے مختلف مقامات پر توضیح حواثی اور تعلیقات لکھے مولا نانے پشتو کے وہ انفاظ ، جوارد و میں مستعمل ہوئے ، کا انتخاب کیا اور ان کی معنویت کو واضح کیا۔ اُن سے بعض الفاظ کے معانی کے تعین اور بعض الفاظ کے تلفظ میں انفاظ کے معانی کے تعین اور بعض الفاظ کے تلفظ میں انفاظ کی مرز دہوئیں۔ راقم نے نہ صرف ان انفلاط کی تصحیحات کیس ، بلکہ پشتو او بیات کے قدیم وجدید ، خذکی روشنی میں اسناد بھی فراہم کیس مولا ناکے احوال و آتار کی ترقیم کے لیے مختلف منابع سے استفادہ کیا گیا۔ خاص طور پر ان کے صاحبز اوے ڈاکٹر نجف علی خال سے ایک تحریری مکالمہ بھی ہوا۔ اس مکالمہ بھی ہوا۔ اس مکالمہ بھی ہوا۔ اس مکالمہ بھی ہوا۔ اس مکالم بھی ہوا۔ اس مکالم بھی ہوا۔ اس مکالم بھی میں نہیں تھیں۔

نامنس ومولوی کی شاوی کا امتدیکن علی کی شاوی کا

ہرین ہوے شکر مباری ہے عرشیون میں بی علی جوالے مو

بناسيطم-

بترسید شاوی فان آباوی نورند! منبیان علی است و برست و ای تورند! منبیان علی است و برست و ای تورند! من برست و ای تورند بنا می می برای می برست و ای تورند و برست و این فرما کر روز حمید بیت اورای فرما کر ملام احصر تنا ول فرما کرمینده کو مینونیت کاموقع و یا جائے و و این نظر حشیم من آمشیان است کاموقع و یا جائے و و و این نظر حشیم من آمشیان است

-0641

محد محتار عليان سنسرم المناسل المالية إلى محسد



### نورانشال \_ایک قدیم اردواخبار

#### Suhail Abbas

Professor, Tokyo University of Foreign studies, Japan

Abstract: The researcher has introduced an old newspaper Nur Alshan. The objective of publication of this newspaper was preaching of Christiainity. This newspaper had been published from March 1873 to December 1944. The author has mentioned the total number of available volumes of this, which are 3045. The study of this newspaper is helpful for in the comprehension journalism and colonialism of the 19th century.

نورافشاں تقسیم ہند سے قبل شائع ہونے والے اخبارات میں سے ایک اہم اخبار تھا۔ یہا دیار بنیا دی طور پر عیسائیت کی تبلیغ کے لیے شائع ہوتا تھا، لیکن اس میں سیاسی مباحث ، مثلًا: خلافتِ عثانیہ کا خاتمہ، پہلی جگہ عظیم ، ند بمی مباحث میں میسائیت وغیرہ بھی شامل ہوتے ہے۔ اس میں انتظامی امور کی خبریں بھی ہوتی تھیں اور او بی شذرات بھی۔ مباحث میں میسائیت وغیرہ بھی شامل ہوتے ہے۔ اس میں انتظامی امور کی خبریں بھی ہوتی تھیں اور او بی شذرات بھی۔ برلش لائبریری نے اسے 660 EAP (1) کے تحت برقی کتب کے ذخیرے میں محفوظ کیا ہے۔ البتة اس کے دوشارے وستیاب نیس میں : (1) جولائی ااواء: جلد ۳۹: شارون کی تعداد تین بنرار بینتالیس (۳۰ میا اور صفحات اکیس ہزار تین سواکش شور ۱۹۱۱) ہے۔

نورافشاں کا مطالعہ نہ صرف اندیسویں صدی کی صحافت میں مفید ہے ، بلکہ اس سے نوآبادیات کی تفہیم میں بھی مددلتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے اغراض ومقاصد کا جائزہ لیتے ہیں۔

نورافشاں کا پہلاشارہ ،لودھیانہ ہے ۲ رمار پی ۱۸۷۳ء کوشائع ہوا،جس کی قیمت تین پائی تھی اور آخری دستیاب پر چدد تمبر ۱۹۴۳ء،جلد ۲۵،شارہ ۲۵ ہے۔ پہلاشارہ چارصفحات پرشتمل تھا۔ پہلے صفحے پرایک اشتبار بعنوان املان اخبار نورافشاں مجھیا تھا۔ اس کے مندرجات درج ذیل ہیں:

"امرائے ٹامدار اور روسائے عالی دیار وامصار پرظاہر و ہاہر ہو کہ ملک ہندوستان جب سے زیر وست حکومت سرکار نامدار انگلشیہ جواہے ، تب سے جنوز اخبارات کی ترقی دن بدن کثرت پر ہے ۔ اگر چدوہ کثرت اس کا بیان طوالت رکھتا ہے۔ علاوہ کثرت اس قدر بے شار ہے کہ صدیمیان سے باہر ہو ، مگر تا ہم بھی اُس کا بیان طوالت رکھتا ہے۔ علاوہ انگرین کا خبار ول کے اردوز بال کے بھی اخبار بہت طبع ہوکرشائع ہوتے ہیں کہ جن میں مضامین رنگین

مختف اورخبري بنظر فوائد علوم درج موتے ہیں اور ترغیب تہذیب الاخلاق اور فوائدِ علوم وفنون اور ترقیات تجارت وزراعت اورترميم رسومات ديني و دنيوي اورتعليم نسوال واطفال اورحرفت كاري وحكمت اور خوشنو دی حام و بہبو دی رعایا اورانتظام ملکی واستقامتِ ریاست وآ سودگی معاش وآ سائشِ خانگی وغیرہ کے باب میں تذکرہ ہوتا ہے کہ جے ایک عالم کوفیض پہنچتا ہے اور اُن اخبارات کےصاحب مہتم اور صاحب ا ڈیٹر کمال دانا کی کو کام فرما کراہے اپنے رائے روش سے مشاہیرِ عام کی طرح خاص و عام کوصلاح دیتے ہیں۔اً سرچداُن کی اخبارات کے آگے اور کسی نے اخبار کا فروغ پانا سورج کو چراغ وکھانا ہے اور اُن کے خیلات متین کے روبرواکی طرح کی خفت اٹھانا ہے، لیکن اُن کی توجہات اور برتو کمالات سے کیا بعید ہے کہ بداخبار اُن سے اقتباس حاصل کر کے اپنے میں روشنی پیدا کرے اور اُس روشنی کی تجلیات کا مطلع ا نوار ہوجائے۔لہذا إس غرض سے صاحب مہتم اخبار نے ایک اخبار الموسوم اخبار نورافشاں کا جراء کیا ہے کہ جس میں ہرایک معاملہ کا تذکرہ بلاتعصب وطرفداری بیان ہوگا اور بایں ہمہ قیت بنظر کفایت خریداروں کی طرف ایک آنہ ماہیا نہ مقرر ہے ، کیونکہ اکثر غریب وغربا ، جو شائقینِ اخبارات ہیں اور بباعث ً رانی قیمت کے ایک دوسرے کامند دیکھتے رہتے ہیں اورا خبار کے سیر ومطالعہ ہے محروم، مگریدا خبار ہفتہ میں ایک بارشائع ہوگا اور ہرایک صاحب مہتم اخبار کی خدمتِ عالی ورجت میں التماس ہے کہ وہ از راہِ تو جہاتِ دوستانہ اِس اشتہار واعلان کواہیے اپنے اخبار مطلع انوار کے کسی گوشے میں جگہ دلا نمیں اور صاحب مبتم كوا بنا اپنا مر بهون واحسان فرما كيل به العبد عصاحب مبتهم اخبار نورافشال مثن بريس، لوديانه اكذاب (٢)

پہلے اکیس تارے چارصفحات پر مشتمل تھے۔ ہائیسویں شارے سے ضخامت آنھ صفحات کردی گئی الیکن قیمت وہی تنین پائی رہی۔ تینیسواں شارہ چھے صفحات پر مشتمل تھا۔ چو ہیںواں گھر جار۔ اسی طرح کئی ہارصفحات کی تعداد ہیں تک جا پہنچتی تنین پائی رہی۔ تینیسواں شارہ و تر ہے۔ وقت تنیسی اس اور اکثر جارصفحات کے ضمیم بھی شائع ہوتے تھے۔ وقت کے ساتھ جو ان میں سے بھی بڑھتی گئی ہے۔ وقت کے ساتھ جو ان جو ان میں اس اخبار کی قیمت دورو پے تھی۔ کے ساتھ جو ان جو ان میں سے ادار رہ بھی کھاجا تا تھا۔ ۲۲ روم بر ۱۹۲۳ء کا ادار ہے کر سمس کے حوالے اور افش ان میں اندیسور میں اندیسور سے ادار رہ بھی کھاجا تا تھا۔ ۲۲ روم بر ۱۹۲۳ء کا ادار ہے کر سمس کے حوالے

ے تنا\_اس کاعنوان تھا: بردادن مبارک ہو \_(m)

نورافشاں میں انفاظ پراعراب کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا،خصوصاً تراکیب کے استعمال میں ۔انگریزی ناموں کے صحیح تنفظ کے لیے قوسین میں انگریزی میں بھی لکھے جاتے تھے،مثلاً:''سودیٹ اخبار (IZVESTIA) نے اعلان کرتے بوت کی اردو بو کے کہا تھا،جوآج کی اردو بو کے کہا جائے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہاں زمانے میں املااور تلفظ کا ایک خاص اہتمام ملتا تھا،جوآج کی اردو

اس اخبار کی زبان میں فارسیت زیادہ ہے، نیز قوافی کا التزام بھی ملتا ہے۔ برکات حکومتِ انگلشیہ تو بہت سول نے بیان کی جیں، یہ اخبار بھی انگریزوں کی وکالت میں کم نہیں تھا۔ ایک مثنوی ملاحظہ ہو۔

> سب اہل ہند کو اِس بات کی شکایت ہے کہ یورپین کی کیول ہم یہ کم عنایت ہے جو بے غرض بھی کوئی اُن سے ملئے جاتا ہے تو روگی ہاتوں سے لب خشک ہو کر آتا ہے سب اہل ہند جو شاکی ہیں اس رکاوٹ کے تو دل میں سوچتے ہیں سب سبب ملاوث کے یا جو اُن کے تنفر کا کچھ نہیں لگتا تو وجم ہوتے ہیں ول میں بزارہا پیدا کوئی کے ہے کہ ہم کالے لوگ ہیں محکوم ہماری ہتی ہے گورول کی آنکھ میں معدوم وہ کالا آدی کہہ کر یکارتے ہیں ہمیں ہر ایک بات میں تند ہو کے جھاڑتے ہیں ہمیں کوئی کے ہے کہ بولی ہاری ہندی ہے ع باین کہ یہی وجہ ناپندی ہے جو لوگ کرتے ہیں اگریزی یڑھ کے کھے رکٹ پٹ ا بیش رہے ہیں آخر کو وہ بھی کچھ مِت مِت بغور دیکھا تو آخر یہی نظر آیا کہ دراصل میں شاید سبب ہے نفرت کا بدون میم کے مجلس میں اور خلوت میں اکیے رہتے نہیں ہیں کی وہ حالت میں جو الیے فرقۂ عادت سے ہوں جدا یارو

ای سبب ہے نہیں غیر پر بیار اُن کو
وہ اپنے آپ بیں پورا کو رکھتے ہیں اخلاق
ادھورے لوگوں پہ فرمائیں کس طرح اشفاق
کم الثقاتی کا شکوہ تو اُن ہے ہے جا ہے
کہ دو ہیں ایک طرف، اک طرف اکیلا ہے
جو خلط ملط رکھا چاہیں لوگ اُن کے ساتھ

تو لازم ہے کہ وہ ہمم کو لے کے آئیں ساتھ
تو پھر وہ ریکھیں کہ کیسی عنایت ہو اُن پر(۵)
نز ایک بات میں ظاہر حمایت ہو اُن پر(۵)
خاہر ہے ایسا ہوناممکن نہیں، یہ دو تبذیبوں کا فرق ہے، جے منایا نہیں جا سکتا اور یہ و لیے بھی نوآبادیات کے
خوالے سایک الگ موضوعا ہے کہ مغربی تہذیب کے کتنے اثرات مشرقی تہذیب پر مرتب ہوئے؟

و افغان میں کتابوں پر تیمرہ بھی کیا جاتا تھا، مثلاً: فیلیوایم را تبرن ،ایم اے کی کتاب می اورانسان پر تیمرے کا ایک گذارالا حظافہ با کیں خیاب میں عربی و فاری الفاظ کا استعال عام افباری زبان ہے بالکل مختلف ہے:

'' یہ واقعہ ہے کہ مضامین کتاب بذا اپنی نوعیت میں معرفت فیز اور حقیقت بیز ہیں۔ مؤلف نے ان
مضامین بائبل کو، جوان فی فرہنیت ہے بلحاظ مفہوم وحقیقت غیر قریب تھے، اپنی قابلیت کی بنا پراور بدا او فدا و ندانس نی تغییم و تفاہم کے لیے قریب ترکرویا ہے۔ مسائل الهیات، جو بائبل میں بصورت استعارہ و بشکل ایما تھے، ان کی تغییم و تفاہم کے لیے قریب ترکرویا ہے۔ مسائل الهیات، جو بائبل میں بصورت استعارہ و عنمنا کتاب مقدس نے تصورہ وسکتا تھا، می طور پر صفح د حقیقت پرواضح ہوگیا ہے۔ ''(۲)

اشکل ایما تھے، ان کی تغییر عام فہم زبان میں اس خوش اسلو بی کے ساتھ کی ہے، جس ہے منہو م کام، جو عنمنا کتاب مقدس ہے تھی وائیس ہوئی ہے۔ ''(۲)

اس اخبار میں بھی اشتبارات بھی دیے جاتے تھے، ایک اشتبار کے شموالات ملاحظہ ہوں:

کہ ذوق مطابعہ اور معلومات کے لیے یہ کتابیں بیش بہ بنابت ہوں گی۔ سے علوم پر اگر جور حاصل کرنا ہوتو ان کتابوں کو حظوا کرخود بہرہ انداز ہو جے اور اپنے دوستوں اور غیر سیحوں کوان ہے متحق سیجے۔

ان کتابوں کو حظوا کرخود بہرہ انداز ہو جے اور اپنے دوستوں اور غیر میحوں کوان ہوں۔ کتاب بذا میں روح کے بنا ہے، بولی بی بابت ہوں گاندازہ اس کے مطابعہ جاس کا اندازہ اس کے مطابعہ ہیں گایا جاسکتا معاملہ برا کید نہایت بی ایکا جاسکتا

جہترین میں گھر مصنفہ بیم ایف ڈی وارت صادب میت سی رہ اور ایک اور خاتی برائد میں شایداس کہ برکھے گئے ہیں، کم بی اور کہ بول کے حصہ میں آئے ہیں۔ اگر از وواری اور خاتی زندگی کو سی محیار کے مطابق قائم رکھنا مقصورہ ہوتو اس کہ اب کو پڑھے اور کمل کرنے گی کوشیس سیجے۔

کتاب مقدس کا مسلسل بیان مصنفہ یا دری چارس فوسٹر صاحب (پیدائش سے لے کرمکاشقہ تک بائیل مقدس کو جانے کے لیے اس کہ اب کی رہنمائی ضروری ہے۔ ۲ کے دصفات کی خیم کتاب ہے۔

بائیل مقدس کو جانے کے لیے اس کتاب کی رہنمائی ضروری ہے۔ ۲ کے دصفات کی خیم کتاب ہے۔

برت ہور : بیلک کے اصرار پر اسے دومری مرتبہ پیچوایا گیا ہے۔ اس میں جس انداز میں صفور پر ثور جناب ان کے عادوہ کلیسائے کو بستان کی تاریخ ، میلیسائے نورٹن ، دہان شیر ، شبیدان کارش کے زیر طبح میں ، ہور بیند بیلک کی خدمت میں چیش کی جا تیں گی۔ پر وفیسر علام لطفی لیونان کے ٹریک عالمانہ عرق رین کی بینیس ، چو بیند بیلک کی خدمت میں چیش کی جا تیں گی۔ پر وفیسر علام لطفی لیونان کے ٹریک عالمانہ عرق رین کی کوشل ہے کہ ان ٹریکٹوں کے ذریعے اپنے معلومات برطا کر فیم کے اور دینی معلومات کا سب ہے عمدہ آلہ ہیں۔ اس کے علاوہ غیر سیچوں میں بین رت کے لیے ہمارے اپنے تیار کردہ بہترین پوسٹر ہیں۔ ہماری تازہ ترین فہرست طلب کر کے ہم ہے کتا ہیں منگوا سے ۔ اشتھر سکرٹری بہتا ب

دیکھا جائے تو بیاشتہار صرف تنابوں کے ناموں پر بی مشتمل نہیں، بلکدان پر تبھرہ بھی کیا گیا ہے۔ان کتابوں کی قیمتیں بھی درج کی گئی ہیں۔

اس اخبار میں ایک گوشہ مراسلات کا بھی ہوتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے اس اخبار میں شائع ہونے والی عیسائی تبلیغ

کے لیے اسلامی اصطلاحات کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک مراسلہ کاعنوان ہے: میلاوشریف عبارت آ رائی ملاحظہ ہو۔

''اب دیکھیے کہ ہم ہوے دن کی صبح کیا کیا کرتے ہیں صبح ہی لوگوں کے گھروں میں مختلف چیزی نوکروں

کے ہاتھ ، یا ڈاکیہ [کذا] کے ساتھ ہوے دن کا پارسل ، یا ہوے دن کا کارڈ مبار کہادی لفافوں میں بھیجتہ ہیں اور بہت سے لوگ صبح ہی ایے کیا گیا رسل کو مختلف چیزیں دیتے اور ہندوا ہے اپنے سرکاری

افسروں کو نذرو تھا کف دیتے ہیں اور پھر لوگ نہا دھوکر ہوئے دن کے طرح طرح کے لذین کھانے کھا کر
جن کو ناظرین سب جمعتہ ہیں ، مثلاً: کیک ، میٹھائی ، پیا وہ قور ہ وغیرہ وغیرہ اڑا کرکوئی دس گیارہ ہج ہوئے

دن کی تیزری کرتے ہیں اور وہاں بجیہ طرح طرح کی صورتیں اور خاکی مورتیں گوٹا گوں رنگوں کے لباس میں خداوند تعالٰی کی حد میں تیار ہوتی ہیں ۔ غرض یہ کہ سال بھر کی کمائی آ کیک غریب سے غریب عیسائی ای

خوشی کے موقع پر لگاویں ہے۔ فیر جو پھی ہو نجیر گی کے ساتھ اس کے جال کے لیے ہوتا ،اس کی خوشی پورے طور سے من کی جائوں ان چند سطور پر استفاکرتا ہوں۔ کیونکہ دیگر اصحاب نے بھی رنگین اور مقعیٰ عبارتوں سے میلادشریف پر کالم مرضع کیے ہیں۔ فقط۔''(۸)

مقامی خبروں کے لیے گلدستہ اخبار اورعالمی خبروں کے لیے تاروبر قیات کے نام سے گوشے ،وتے بتھے۔
عالمی خبروں میں تاریخوں کے اندراج کی غلطیاں پائی جاتی ہیں ،مثلاً: جاپان میں کا گوشیما (Kagoshima)
کے مقام پر ۱۲رجنوری ۱۹۱۴ء ، مبنح نونج کرا ٹھا کیس منٹ پر چھو [ چھے ] اشار پیسات میگنی ٹیوڈ آنے والے زلز لے کی خبر یول
بیان کی گئی ہے:

''سارجنوری کا گوشیما (جاپان) جزیرہ ساکرشیما پیس نیچر میں سنیچر کے روز سے ساٹھ زلز لے واقع ہو پیکے ہیں اور ہرروز ہیت ناک طور پر مختلف مقامات میں زمین پھوٹتی رہی ۔ایک گاؤں تو بالکل تباہ ہوگیا ہے اور دگیروں کی بابت احتمال ہے کہ وہ بھی ہر باد ہو گئے ہیں شعلہ زن لا واشہر کا گوشیما تک پہنچ گیا ہے ۔ حالت بہت ہی خطرناک ہے اور نقصان بے قیاس ہوگیا ہے اور جاپانی دخانی جہاز بردی سرعت کے ساتھ رقباتِ متاثرہ کو روانہ ہوگئے ہیں ہی سار جنوری ٹو کیوس کرشیما میں جو ابھاراؤ ظہور میں آئے ہیں ۔ان میں سے برے پھر نکل کر ۲۰ ۔ ۳۰ میل کے فاصلہ پر جاپڑے ہیں۔ سرا جزیرہ جل اُٹھ ہے ۔کا گوشیما ہے کہ جزار ہوئی ہیں گئی ہے ۔سراشہر لاواکی راکھ سے ڈھنپا پڑا ہے ۔ابھی تک معوم نہیں کہ س قد رجانیں بلاک ہو چکی ہیں؟اس پر اضافہ اور ہوا کہ کا گوشیم میں بحری مذکر کی ایک تک معوم نہیں کہ س قد رجانیں بلاک ہو چکی ہیں؟اس پر اضافہ اور ہوا کہ کا گوشیم میں بحری مذکر کی ایک ایک رونے تک راور غضب ڈھایا ، جس کے سب سے اس شہر میں یاں وجان کا سخت نقصان ہوگیا ہے ۔'(۹) ایک رونے تا کر اور غضب ڈھایا ، جس کے سب سے اس شہر میں یاں وجان کا سخت نقصان ہوگیا ہے۔'(9) کہلی اور دوسری جنگ عظیم کی کور بی بھی اس اخبار میں بھر پورانداز میں کی گئی ہے۔

اس اخبار میں سروے بھی ملتے ہیں۔اگر چہ بیہ سروے مردم شاری کی بنیاد پر ہوتے تھے،مثلُّ: ایک سروے کے مندرجات ملاحظہ ہول یے خوان ہے: ہندوستان میں خواندہ مستورات آور مندرجات سے ہیں:

'' وہ بھی دن تھا کہ کھنا پڑھنامستورات کے لیے معیوب ادر مفتر تہجی جاتا تھا اور ہندومسلمان اس نیک کام پر ۔
عمل پیے انہونے سے احتر از کرتے تھے ،مگر جہاں شکر کا مقام ہے کہ بیاحتر از دن بدن دور ہوتا جارہاہے اور
ن ہ ۔ ۔ و تحدیم النسواں کی جانب بڑھ رہاہے ، وہاں افسوس بھی ہے کہ اس مرحلہ میں ترقی بہت ہی کم ہے۔
ینا نجے گذشتہ مردم شاری کے روسے خوا ندومستورات کی تعداد فی ہڑار حسب ذیل ہے:

کل صوبہ کی زبان ویگرزبائیں انگریزی عبدائی میں انگریزی عبدائی میں انگریزی عبدائی میں انگریزی عبدائی میں انگریزی

Optimised by EmphilmageOptimizetine

| I | 14 | IA | چين   |
|---|----|----|-------|
| • | ۷  | 4  | 25    |
| 1 | ~  | ۵  | بمندو |
| 1 | r  | ۲- | سلمان |
|   |    |    | ويگر  |

شکراورخوشی کی بات ہے کہ سیحی مستورات کی تعداد نسبتا ہمت افزاہے، مگر یادرکھنا چاہیے کہ ابھی تک تسلی بخش حالت نہیں ہے۔ ہزار پیچھے ۲۵ اک کیاحقیقت ہے؟ مسحول کواس طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ مستورات ہی تو م اور فدم اور گھر اور مجلس کی ترقی کی جان جیں۔'(۱۰)

اد بی طور پر بھی اس اخبار کی بڑی خدمات ہیں۔ سب اہم بات بیہ ہے اس اخبار میں ان مقامی عیسائی شاعروں کا کلام مات ہے۔

کلام ماتا ہے جن کا ابھی تک کوئی تذکرہ شاکع نہیں ہوا۔ بیکلام مختلف صورتوں میں بھی اہرا ہوا ہے۔ اس کے لیے ایک گوشہ شعرو

تخن کے نام ہے بھی اس اخبار میں وقف تقا۔ واضح ہو کہ زیادہ ترکلام مذہبی نوعیت کا ہے، جوعیسائیت ہے متعلق ہے۔

'ضرورت' کے اشتہارات بھی شاکع کیے جاتے تھے۔ ان اشتہارات میں بھی عیسائیوں کی برتری کا حساس ہوتا

ہے۔ گذتا ہے انگریزی وور میں مقامی عیسائی، ہندوؤں اور مسلمانوں سے خودکو برتر بھھتے تھے۔ ایک اشتہار ملاحظہ ہو:

''کوئٹ میں پرائمری اسکول کے واسطے ایک سیحی اردو ٹھل پاس کی ضرورت ہے، جو اچھوت ذات کے

اوگوں میں کا مرکرنے میں رضا مند ہووے اور تجربے کار ہو، مع سر میفیکیٹ ذیل کے پتہ سے خطوکر ابت اکنا اس اور ورافتان اور ماند اکنا اس کو اس کے اور اور انتہاں الکا انتہاں۔

مجموعی طور پریداخبار نہ صرف اولی زبان کا مجموعہ ہے، بلکہ اردو کی عیسائی ندہبی شاعری کے ایک غیر مرتب تذکر ہے کا اہم ماخذ بھی ہے۔اس اخبار میں توریت کا منظوم ترجمہ بھی چھپا تھا، جومنشی اشرف نے کیا تھا۔یہ اخبار محققین کودعوت فکر دے رہا ہے۔(۱۱)

ذیل میں کھ کلام بطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ کلام چونکہ تمام نور افتتاں سے لیا گیا ہے، اس لیے حوالے کے لیے توسین بیش جلد، شارہ اور سند دیا جارہا ہے:

لي - اين: نظم: ايك نيا يحى كيت مندوستاني راگ پر

( نورافشال :۱۲:۳: ايريل ۱۸۵۵ )

منشى حسن على سفير بصيراً بإد:

غني الب بست ول كا دانه يهال اك وم ربا گلشن سيتي ميس بر وم خوف خار غم ربا

(نورافشال :٢٠:١١:١١ يريل ٢٨٨١ء)

جيمس امريل گُل ،روڙ کي:

غزلين:

تو گر شکل اپنی دکھاتا رہے گا تو دل کو مرے صبر آتا رہے گا

(نورافشال :۱۲:۲: ايريل ۲۸۸۱ء)

نہیں پیدا ہوا عالم میں کوئی اس کا ٹائی ہے میرا موٹس میرا ہدم میرا وہ یارِ جانی ہے (نورافشاں:۱۳:۵:ایریل ۱۸۷۷ء)

اس شعلہ رو کی شکل پہ جلوہ الٰہی ہے پروانہ اس کے حسن کی ساری خدائی ہے

(نورافشال :٥:٥: ايريل ١٨٤٨ء)

دل تو کیا جاں تک بھی بچھ کو اے صنم دے دیں گے ہم شوق سے لیجے بلا دام و درم دے دیں گے ہم (نورانشال :۱۲:۵:ایریل ۱۸۵۷ء)

کیا جس پر غار اے دل ہے ہم نے تن بدن اپنا وہی ہے محرمِ رازِ نہاں غنچ دہن اپنا (نورافشاں:۵:۵:ایریل ۱۸۷۷ء)

خار ول پر تیری فرقت کا کھنگتا جائے گا تجھ بغیر ازاے مسیحا جی بھنگتا جائے گا (نورافشاں:۱۲:۵:ایریل ۱۸۵۷ء) اسیرانہ اجل کو بینچی بوتے جانفرا کیسی گلِ روح فزال دیدہ کو ہے جیسے فزا کیسی (نورافشال :۲:۵۱:اپریل ۱۸۵۸ء)

رخ علیلی کا میسر جو نظارا ہوجائے مشکل آسان ہو سب کام ہمارا ہو جائے (نورافشان:۲:کا:اپریل۸ک۸اء)

میں کی ہے بے شبہ ہر اک پاک عیارت بے جس کے علاوت نہیں مقبولِ عیادت (نورافشاں :۱۲:۲ایریل ۱۸۵۹ء)

> ہے خطا اپنی ہی اے دل سے سزا کا باعث کچھ نہیں اور ہے نظگی خدا کا باعث

(نورافشال:٤:٤١:١١ريل ٩١٨٥ء)

ہو چکا ہم کو ہر اک طرح سے بس بیہ تحقیق نہیں جز نامِ خدا کوئی یباں اور شفیق

(نورانشال :۸:۵:۱ ايريل ۱۸۸۰)

یادِ حَنْ کُر لے کوئی دم درنہ پھر پچھتائے گا تو مبافر ہے یہاں آخر سفر کر جائے گا (نورانشاں:۹:۱۲:۱۲ یال۱۸۸۱ء)

رخصت سرا ہے ہوجو ہم اپنے مکال پلے ہمراہ سب عزیز بھی کرتے فغال پلے (نورافشال :۱۲:۹:ایریل ۱۸۸۱ء)

أنظمهل

خدا کی از کیت وابدیت:

(نورافشال :٥:٥:الريل ١٨٤٨ء)

خیال:

(نورانشان :٤:١٥:١ريل ١٨٤٩ء)

: بمجن کیا کن کی لے میں

(نورانشال :٩:١٨١: اپريل ١٨٨١ء)

رجمت ميم ، امرتسر:

غزل:

ہمارا دوست ہے عرش بریں پر وست ہے عرش بریں پر ووست ہے عرش بریں پر وو آ کر تھا بنا خاکی زمیں پر (نورافشاں :۳:کا:ایریل ۲۵۸۱ء)

منشى حسن على سفير بنصيرآ بإد:

غرل:

رخ عیسیٰ کا میسر جو نظارہ ہو جائے رشکِ صد مہر ہر اک عرش کا تارا ہو جائے (نورافشاں :۲:۱۳:۲ اپریل ۱۸۵۸ء)

سلام:

سلای کو دنیا میں کیا چاہیے بس اک مدرِ عیلی کیا چاہیے (نورانشاں:۲:کا:ایریل۸ک۸اء)

نشى اشرف على اشرف:

توريت كامنظوم ترجمه، بإب اول:

کیا روشیٰ کو اندھرے ہے دور

### حوالے:

http://eap.bl.uk/database/results.a4d?projID=EAP660\_t

۲\_ نورافشان : جلدا: شاروا: بارچ ۱۹۲۳ و: می ۱۹۲۳ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۳ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۹۳ و ۱۳۳ و ۱۹۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱

### استدراك:

فاضل مقالہ نگار نے اس مقالے میں نورافشاں کامحض تعارفی اور سرسری مطالعہ کیا ہے، حالا نکہ اضیں اس اخبار کے مندرجات اور ان کے بین السطور موجود فضا کو منکشف کرنا چاہیے تھا کہ اس اخبار نے انیسویں اور بیسویں صدی میں سلم بیانیے کوکس طرح نقصان پہنچایا؟ اس اخبار کے اغراض ومقاصد کے تناظر میں پچھاہم اور بنیادی حقائق سے بردہ انھا یا سکتا تھا، گرانھوں نے اس طرف توجہ بیں دی۔ یہ اخبار عیسائیت کی تبلیغ اور انگریزی راج کی ترتی اور کامرانی کے لیے کوشال رہا۔ اس حوالے سے اس کے مطالعے کی اشد ضرورت ہے۔

نور افتتال اردو اخبارتھا، کیکن بھی بھی اس کے انگریزی ضمیے بھی شائع ہوتے تھے۔البتہ ۱۸۹۷ء سے لے کر (Presbyterian Mission) بھی اس کے انگریزی ضمیے بھی شائع ہوتے تھے۔البتہ ۱۹۰۸ء سے اور ۱۹۰۸ء تک اردو کے ساتھ ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی مسلسل چیپتار ہا۔ یہ اخبار پر لیس بائی ٹیمرین مشن (Presbyterian Mission) بخباب کا ترجمان تھا اور بیک وقت لدھیا نے ، انبا لے اور لاہور سے اشاعت پذیر ہوتا تھا۔ اصلاً پیفت روزہ تھا، کیکن بھی بیجیتا تھا۔

نورافشاں تہتر (۷۳) جلدوں میں ایف سی کالج (اے چارٹرڈیو نیورٹ) کی دی ونگ میموریل لائبر میری میں محفوظ ہے۔البتة ان جلدول میں مندرجہ ڈیل شار نے ہیں ہیں:

vol 2-1874, vol 14-1886, vol 16-1888, vols 20-21-1892-93, vol 5-1901 (Eng ver), vol 36-1908, vol 43-1915, vols 47-49- 1919-21, vol 51-1923, vol 56-1928, vol 60-1932, vol 64-1936, vol 68-1940 and vol 71-1943.

(44)

بي اليكارة ي اسكالر، شعبه اردو، علامه اقبال او بن يو نيورش ، اسلام آباد

ا شرف صبوحی کے میرٹوٹرو اور آسکروائلڈ کے The Devoted Friend میں جیرت انگیزمما ثلت ۔ایک تقابلی مطالعہ

#### Muhammad Shoaib.

Ph.D Scholar, department of Urdu, AlOU, Islamabad.

Abstract: Ashraf Sabohi was the well known Urdu prose writer. His sketch's books are very famous in Urdu literature and he has a large circle of readers. His sketch's book לי בעל היישט געל של was published in 1943.

Oscar Wilde wrote a same story entitled "The Devoted Friend" in 1888. It's not just replication, rather the theme, characters, texture, events, conversations and even many statements are common. In this article, the comparative study has been carried out between both of them. Oscar Wild's short story "The Devoted Friend", Ashraf Sabohi's sketch "Mir Totroo" is the primary source for this article and translation in Urdu of "The Devoted Friend" by Ghulam Abbas is the secondary source.

(1)

اشرف صبوتی اارمئی ۱۹۰۵ء کو و تی میں بیدا ہوئے۔ان کا اصل نام سیّد ولی اشرف تھا۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں آ آگئے۔ان کا تعلق ڈپٹی نذیر احمد کے خاندان سے تھا۔ ۲۲ مارپریل ۱۹۹۰ء کو وفات پائی اور پلیین آباد کراچی میں مدفون ہوئے۔ و تی کی چند بجیب ستیاں ، غبار کا روال ، جھروکے ان کی اہم تخلیقی کتب ہیں۔انگریزی زبان میں مہارت کی وجہ سے انگریزی اوب کی چند کیا ہیں اروو زبان میں ترجمہ بھی کیں۔ان کے اہم تراجم: دھوپ جھاؤں ، منگی دھرتی اور موصل کے سوداگر ہیں۔

آسکروائیڈ ایک آئرش اویب اور شاعر تھے۔ ۱۱ راکتوبر۱۸۵۴ء کوڈ بلن (آئرلینڈ) میں پیدا ہوئے۔ ان کی والد وایک شاعر ہ کے طور پر پہچان رکھتی تھیں ، جبکہ والد طب کے شعبے سے وابستہ تھے۔ آسکر واکلڈنے ۳۰ رنومبر ۱۹۰۰ء کو فرانس کے شہر پیرس میں وفات پائی۔انھوں نے ڈراما،افسانہ،مضمون نگاری اور شاعری کی اصناف میں نام کمایا،جن کی تفصیل یہاںطوالت کا باعث ہوگی۔

(r)

آسکر وائنڈی ایک معروف کہانی امسانہ الادومیں ترجمہ کیا۔۱۹۳۳ء میں شائع ہوئی۔معروف انسانہ انگر گام عبان نے جان شار دوست کے نام ہاں کار دومیں ترجمہ کیا۔۱۹۳۳ء میں بیرترجمہ حفیظ جالندھری کے مرتبہ مجموع معیاری افسانے میں شائع ہوا۔اس کہانی کی ابتداء پرندوں اور جانوروں کے مکالموں سے ہوتی ہے۔ بلبل، کی جموے کی دوتی کے وعظ کے بعد کہانی ساتا ہے۔اس کہانی کا مرکزی کردار ایک ساوہ لوح شخص Hans ہوتے کی دوتی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوجاتا ہے۔اس کہانی کا مرکزی کردار ایک ساوہ لوح شخص کا اللہ بیتے ہوئے اس سے اپنے کی کام نگلوالیتا ہے اور جب Hans پرمصیت آتی ہوت دوہ اسے مانا بھی گوارانہیں کرتا۔وہ یہی بجھتا ہے کہ اس سے دوہ وقت و کھتا ہے، ندموسم کی تختی کو مدنظر رکھتا ہے، بلکدا سے صرف اس کے کاموں کے لیے بیدا ہوا ہے۔وہ وقت و کھتا ہے، ندموسم کی تختی کو مدنظر رکھتا ہے، بلکدا سے صرف ایٹ کا موں سے غرض ہوتی ہے۔ای طرح ایک مرتبہ وہ انتہائی نامساعد حالات میں عبر تعلی کورات گئے اپنے ایک ایک موں سے غرض ہوتی ہے۔ای طرح ایک مرتبہ وہ انتہائی نامساعد حالات میں عالم کورات گئے اپنے ایک نامسن کام کے لیے روانہ کرتا ہے، جس کی تکمیل کے دوران میں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیشھتا ہے۔

ادھر ہمارے اشرف صبوتی نے اپنے شخصی مضامین کے مجموعے وتی کی چند بجیب ہستیاں (پیمجمومہ پہلی مرتبہ ۱۹۳۳ء میں انجن ترتی اردو، دبلی ہے شائع ہوا) میں ایک الیی شخصیت کا تذکرہ کیا ہے، جسے وہ وابستگان وتی میں شار کرتے ہیں۔ یہ شخصیت میں آٹھویں نمبر پر موجود ہے۔ یہ کہانی نما خاکہ آسکر شخصیت میں آٹھویں نمبر پر موجود ہے۔ یہ کہانی نما خاکہ آسکر وائد کی کہانی کہانی نما خاکہ آسکر وائد کی کہانی میں صدنی صدمما ثلت، وائد کی کہانی کہانی کی بنت میں مماثلت، واقعات میں حددرجہ مماثلت، یہاں تک کہ مکا کے اور بیا ہے میں بھی کیسا نیت پائی جاتی ہے۔ اور ایک جاتی ہے۔ (س)

زیل میں مختف حوالوں ہے ان دونوں تحریروں کا تقابل کر کے بیٹا بت کیا جارہا ہے کہ اشرف صبوتی صاحب نے جیہ نوٹرو کا افسانہ نما شخصی خاکہ آسکر واکنڈ کی متذکرہ تحریرے لے کرا پنایا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات درج ذیل ہیں:

سب سے پہلے دونوں تحریروں کے کر داروں کا موازنہ کرتے ہیں۔ دونوں میں دودومرکزی کر دار ہیں۔ آسکر وائنڈ کے Hans کے مقابلے میں صبوحی صاحب نے میرٹوٹروکو متعارف کرایا ہے۔ آسکر کے ہاں دوسرا مرکزی کر دار Miller کا ہے، جبکہ اشرف صبوتی نے اسے داروغہ سے بدلا ہے۔ آسکر نے خمنی کر دار مصادر تھوٹے بیٹے کا

ذِكْرِكِيا تواشرف صبوحی بھی پیچیے نہیں رہے اور انھوں نے واروغہ بی کی بیوی اور بیچے کوسامنے لا کھڑا کیا، یعنی دونوں قصوں میں کم نہ زیادہ، برابر؛ چار چار کروار ہیں۔آسکر کی کہانی کا اردو میں ترجمہ کرتے وقت غلام عباس Miller کے لیے چودھری اور Hans کے لیے فیروز کا نام استعال کرتے ہیں۔

دونوں تصوں بیس بیان کی گئی کہانیوں کا مرکزی خیال ایک ہے۔دوئی صرف برابر کی اچھی رہتی ہے۔بالا دست
کی دوئی مہنگی پڑتی ہے۔ میر ٹوٹرو، داروغے کے دام دوئی بیس چنس جاتا ہے اوروہ ہروقت ٹوٹر وکودوئی کی اہمیت بتا کرائس
سے مفت میں اپنے کام لیتا ہے۔ جب موسم کی شدت کے باعث میر ٹوٹرو محتاج ہوکر رہ جاتا ہے تو داروغه اس کے قریب
سے بھی نہیں گزرتا، مگر جیسے ہی حالات دوبارہ معمول پر آتے ہیں، دہ ٹوٹر وکواپنے کاموں میں جکڑلیتا ہے۔آ فر کا را کیک
رات موسم کی شدت کے باوجودوہ اپنی دوئی کا حوالہ دے کر میر ٹوٹر وکواک نامئن کام پر روانہ کرتا ہے، جس دوران میں میر
نوٹر وکی موت واقع ہوجاتی ہے۔ اشرف صبوحی نے بھی ہو بہووہی کہانی بیان کی ہے۔صرف تمہید، جو بطخ، کچھوے اور بلبل
کے درمیان ہونے والی گفتگو پر شمتال ہے، اُسے قلم انداز کیا گیا ہے۔

کے درمیان ہونے والی گفتگو پر شمتال ہے، اُسے قلم انداز کیا گیا ہے۔

مر کزی خیال، کبانی اور کرداروں میں مماثلت کے بعد مکالمات اور واقعات، یبال تک که بیانے میں بھی مماثلت

الإحظيريو:

آسکرواکلڈ کے Miller کامکالمہ:

"Real friend should have everything in common."(1)

ترجمہ: "سچا دوست ہر چیز میں ساجھی ہوتا ہے۔"(۲) مکا لمے کے بعد آسکر واکلڈ کا بیانید ملاحظہ ہو:

"Sometimes, indeed, the neighbours thought it strange that the rich Miller never gave little Hans anything in return, though he had a hundred sacks of flour stored away in his mill." (3)

ترجہ: ''بھی بھی آس پاس کے رہنے والوں کو یہ بات کھنگتی کہ امیر چودھری نے نتھے فیروز کو بھی کوئی چیز بدل میں نہیں دی ، حالا نکہ اس کے گووام میں آئے کی سیکڑوں بھری بوئی بوریاں پڑی ہیں۔''(۴) انثر ف صبوحی کا بیا نید دیکھیے:

" ملنے جینے والول کواچنباضرورتھا کہ عجب تیم کی دوتی ہے۔ میرٹوٹروکی مدارات کے بدلے داروغے صاحب

Spanneed by www.imageOptimizeline

# امیر ہوتے ہوئے بھی غریب کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کرتے۔'(۵) آگے چل کرآ سکر وائلڈ لکھتے ہیں:

"Miller used to say about the unselfishness of true friendship."(6)

تر جمہ: '' چودھری کچی دوئ کی بے غرضی کی نسبت سنایا کرتا تھا۔'(2) صبوحی صاحب آئ مفہوم کو بلا کسی تبدیلی کے یوں بیان کرتے ہیں: ''وہ ہمیشہ تجی اور بے غرض دوئی پروعظ کہنے گئتے۔''(۸) ای طرح آسکر واکلڈ کا ایک اور م کالماتی انداز اور اس کا ترجمہ کچھاس طرح ہے:

"But could we not ask little Hans up here?' said the Miller's youngest son."(9)

''چودھری کے سب سے چھوٹے لڑکے نے کہا:'اگر فیروز کے ہاں نہیں جاسکتے تو کیا ہم اُسے یہاں بھی نہیں ملاکتے'؟''(۱۰)

اشرف صبوحی نے اس مکا لے کا ترجمہ کرنے پراکتفا کیا ہے اور اسے اپنے خاکے میرٹوٹرو میں یوں برتا ہے:

(ایجہ: امال میند بر سے میں چھاٹوٹرو کے گھر ہم کیونکر جا سکتے ہیں؟ انھیں یہاں بلالوتا۔'(۱۱)

(اسکرواکلڈ کے الفاظمیں) کہتا ہے:

(اسکرواکلڈ کے الفاظمیں) کہتا ہے:

"There is no good in my going to see little Hans as long as the snow lasts," the Miller used to say to his wife, "for when people are in trouble they should be left alone and not be bothered by visitors. That at least is my idea about friendship, and I am sure I am right. So I shall wait till the spring comes, and then I shall pay him a visit, and he will be able to give me a large basket of primroses, and that will make him so happy."(12)

ترجمہ: ''جب تک جاڑا پڑتا ہے، ننھے فیروز کے پاس جانا ٹھیک نہیں ، کیونکہ جب اوگ مصیب میں ہوں تو ان سے کنارا ہی کرنا چاہے اور مل کر ان کے دکھوں کو اور بھی بڑھانا نہیں چاہے۔ بھی !میرا تو دوتی معلق یہی عقیدہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں راستی پر ہوں ،اس لیے میں بہار کے آنے تک اس سے

Optimizad by www.magaOptimizasina

نہیں ملول گا۔ وہ گل قند بنانے کے لیے گلاب کے پھولوں ہے بھر پورٹو کرامیری نذر کر سکے تو میں اُس سے ملنے ضرور جاؤں گااور جھے پھول دے کرائے بڑی خوشی ہوگی۔" (۱۳) اب' ہِ آن' کی اس' معروف' شخصیت میرٹوٹرو کے بارے میں ہندوستانی داروغہ کی گفتگودیکھیے ، جے صبوحی صاحب نے بلاتکلف اینے الفاظ میں بدل دیا ہے:

"جب کسی کو تکلیف ہو، چپ جاپ چھوڑ دینا جاہے، اس میں راحت ہے۔ ناحق شرمندہ کرنے ہے کیا حاصل ۔ دو تی کے متعلق کم از کم میرانظریہ تو یہی ہادر مجھے یقین ہے کہ یہ ہے بھی بالکل درست۔ اس لیے برسات بھرتو میں کسی طرح اُن سے ملنے کے لیے تیار نہیں ۔ موہم کھل جانے دو۔ اُن کے بنجر سے بکنے کئیں ۔ چولھا گرم ہونا شروع ہوجائے ۔ پھر ہم ویسے بی دوست ہیں، ہم نوالہ وہم پیالہ۔ دراصل اُن کو جتنی خوشی کھلانے میں ہوتی ہے، کھانے میں نہیں اور میں اُن کی خوشی جاہتا ہوں ۔ " (۱۲) کہانی آگے بردھتی ہوتے کہتا ہے:

"If little Hans came up here, and saw our warm fire, and our good supper, and our great cask of red wine, he might get envious, and envy is a most terrible thing, and would spoil anybody's nature. I certainly will not allow Hans' nature to be spoiled. I am his best friend, and I will always watch over him, and see that he is not led into any temptations. Besides, if Hans came here, he might ask me to let him have some flour on credit, and that I could not do. Flour is one thing and friendship is another."(15)

ترجمہ: ''ارے!اگر شفا فیروزیبال آجائے اور ہمارے ہاں کا گرم چولھا، ہم رالذیذ چٹ بٹا کھا ٹا اور کھین سے جرا ہوا مٹکا دیکھے لیے حسد سب سے جرا ہوا مٹکا دیکھے لیے جسد سب کو تباہ اور ہرباو کر دیتا ہے اور میں فیروز کا ہمرد ہوں: اُس کا سپا خوفناک شے ہے۔ یہ آدمی کی فطرت کو تباہ اور ہرباو کر دیتا ہے اور میں فیروز کا ہمرد ہوں: اُس کا سپا دوست ہوں، بھلا میں کیونر گوارا کر اول کہ اس کی فطرت تباہ ہو؟ اس لیے میں اُسے بھی ایسا موقع ہی نہ دول گا، جس سے وہ کسی ترغیب میں مبتلا ہو۔ اس کے علاوہ اگر نضا فیروز آئے تو کیا معلوم وہ بھی سے تھوڑ ا ما آٹا اور چیز ہے اور دوتی اور چیز ۔'(۱۲) سا آٹا اُدھا ریا گا۔ تا اور چیز ہے اور دوتی اور چیز ۔'(۱۲) اشرف صبوحی وہ ہوی، داروغہ جی کی زبان سے بہی با تیس اِن الفاظ میں کہلواتے ہیں:

''وو آئے و کیا ہم اپنی حالت پر بروہ ڈال لیس گے؟ ہی رار بناسبنا، کھانا بینا، آمدنی فرج سب اُن کے سب اُن کے سب کا برقار وہ موجیس گے کہ دارو خہ جی کیے بیش میں ہیں؟ کتنا برا مکان ہے؟ کیسی راحتیں؟ بیسیوں سابی خدمت میں حاضر؛ شبر بحر پر حکومت، کسی چیز کی کی نہیں۔ آدمی ہی تو ہیں۔ بید دیج کر حسد کرنے گئے۔ ول میں رشک پیدا ہوگیا تو کیا ہوگا اور رشک وحسد جانتی ہوانسان کے لیے کیسی باا کمیں ہیں؟ الیسی بین مربی کیوں نہ جا کیں۔ دوئی ہوگا اور رشک وحسد جانتی ہوانسان کے لیے کیسی باا کمیں ہیں؟ الیسی بین مربی کیوں نہ جا کمیں۔ دوئی ہے نہی ٹھٹھانہیں۔ میں میر صاحب کا حقیقی دوست ہوں۔ کب گوار ایسی مربی کیوں نہ جا کمیں۔ دوئی ہے نہی ٹھٹھانہیں۔ میں میر صاحب کا حقیقی دوست ہوں۔ کب گوارا کروں گا کہ وہ طبح اور حص کے جال میں کھٹھانہیں۔ میں میر صاحب کا حقیقی دوست ہوں۔ کب گوارا ہیں ہے آئیسی اور افر غربی کا کی یا دوہ ہو جاتھیں ورغا بیا۔ ٹا داری، بے روز گاری اور مصیبت میں شیطان خوب کا م کرتا ہو ہو گاتی ہو جاتی ہیں نہمیں قرض دے دول گا؟ تو بتو بہ! لاحول ولا تو قاجو چیز میں اپنے لیے پیندئہیں کرتا ، دوست ہیں تھی سانہ میں قرض دے دول گا؟ تو بتو بہ! لاحول ولا تو قاج جو چیز میں اپنے لیے پیندئہیں کرتا ، دوست ہیں تھی سانہ میں قرض دے دول گا؟ تو بتو بہ! لاحول ولا تو قاج جو چیز میں اپنے لیے پیندئہیں کرتا ، دوست ہیں تھیں آخری وروں کا دوئی اور چیز ہے اور قرض اور ... ''(کا)

آسکر واکنڈکا Miller بنی جانب ہے Hansپراحسان کرنے کے لیے اُسے تھیلا گاڑی کی لا کچ ویتا ہے۔ اُسر چدکہانی کے اختیام تک وہ یہ ٹوٹی چھوٹی گاڑی اُس کے حوالے نہیں کرتا۔ آسکر نے Miller کی زبان سے یہ مکالمہورج ذیل الفاظ میں اواکروایا ہے:

"I will give you my wheelbarrow. It is not in very good repair; indeed, one side is gone, and there is something wrong with the wheel-spokes; but in spite of that I will give it to you. I know it is very generous of me, and a great many people would think me extremely foolish for parting with it, but I am not like the rest of the world. I think that generosity is the essence of friendship." (18)

ترجمہ: '' میں تعمیں اپنی تھیلا گاڑی وے دوں گا۔ اگر چدوہ بہت اچھی حالت میں نہیں۔ (اُس کا) ایک حصاف نے میں تعمیل کے چیوں میں کچھ خرابی ہے، لیکن میں تعمیل دے دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ اسے حصافوٹ گیا ہے اور اگلے چیوں میں کچھ جالکل احمق خیال کریں گئے، لیکن میں اورول کی مانند نہیں ہوں۔ میراعقیدہ ہے کہ فیاضی دوئ کی جان ہوتی ہے۔'' (19)

سبوی صاحب نے ٹھیاا گاڑی کوقیتی جاتو میں بدل دیا ہے، لیکن یہاں بھی ان کا جاتو بھیلا گاڑی کی طرح

استعال کے قابل نہیں ہے۔انھوں نے تھیاا گاڑی کوچا قو کے ساتھ بدلنے کے باوجودو ہی جزئیات بیان کی ہیں، جوآ سکر وائلڈ نے اپنی کہانی میں استعال کی ہیں۔ ذیل میں اشرف صبوحی کی کہانی سے مکالے کا وہ حصہ پیش ہے:

''میرے پاس ایک شکاری چاقو ہے، کرئل صاحب نے دیا تھا۔وہ ولایت سے لائے تھے۔وستہ نوٹ گیا ہے۔ بچوں نے پھر مار مارکردانے ڈال دیے ہیں۔ چاہے دھارلگوالینا، چاہے آری کا کام لینا۔ چیز اچھی بوتو اس سے دوکام آسانی کے ساتھ لیے جاسکتے ہیں۔ بہر ھال میں وہ تعصیں دے دول گا۔انع م کی چیز ہے۔ پھر کرئل صاحب کی تحفہ وی بوئی ، دین تو نہیں چاہے، مگرتم جیسے خلص دوست سے کیا در لینے۔''(۲۰) کہانی کے اختیا میے کی جانب بڑھتے ہوئے آسکروائلڈ کے بیانیے اور مرکا لمے کا سلسلہ اس طرح چلتا ہے:

"One evening little Hans was sitting by his fireside when a loud rap came at the door. It was a very wild night, and the wind was blowing and roaring round the house so terribly that at first he thought it was merely the storm. But a second rap came, and then a third, louder than any of the others.

"It is some poor traveller,' said little Hans to himself, and he ran to the door.

"There stood the Miller with a lantern in one hand and a big stick in the other.

"Dear little Hans,' cried the Miller, 'I am in great trouble. My little boy has fallen off a ladder and hurt himself, and I am going for the Doctor. But he lives so far away, and it is such a bad night, that it has just occurred to me that it would be much better if you went instead of me. You know I am going to give you my wheelbarrow, and so it is only fair that you should do something for me in return."

"Certainly,' cried little Hans, 'I take it quite as a compliment your coming to me, and I will start off at once. But you must lend me your lantern, as the night is so dark that I am afraid

I might fall into the ditch."

"I am very sorry," answered the Miller, 'but it is my new lantern and it would be a great loss to me if anything happened to it." (21)

ترجمہ: ''ایک رات ننھا فیروز آگ تاپ رہاتھ کہ ایکا یک درواز ہ کھکھنانے کی آواز آئی۔ یہ بلا کی مہیب رات تھی ۔ اس کی جھونچر' ن کے پاس آندھی اس زوروشور سے چل رہی تھی کہ پہلے اس نے تعش ہوا کا نبوکا سمجھا ہیکن پھر آواز سنائی دی اور تئیسری بارتو بہت زور کی آواز آئی۔

' بوگا کوئی بیچارا مسافر!' نتھا فیروز دروازے کی طرف بڑھا، مگر چودھری ایک ہاتھ بیل لاٹین لیے اور دوسرے میں اکتفی تھا ہے کھڑا تھا۔ فیروز کی صورت و کیھتے ہی بولا:' بیارے ننھے فیروز! میں شخت مصیبت میں کھنٹ گیا ہوں۔ میرا چھون اڑکا میڑھیوں ہے پھسل پڑا ہے اور شخت چوٹ آئی ہے اور آئ کی رات بھی میں کھنٹ گیا ہیں بھی نک ہے کہ دائے میں بیل ہی جھے خیال آگیا کہ کیول نہ میں اپنی شمیل بی ہی جھے خیال آگیا کہ کیول نہ میں اپنی شمیل گاڑی دیے والا ہوں ، اس لیے تھارے لیے بھی مناسب ہے کہ اس کے بدلے میں کچھوٹی تم بھی کرو۔''

نتھے فیروز نے جواب دیا: میں بسروچشم تیار ہول۔ آپ کا تکم بجالا ٹامیں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ لیجے! میں ابھی جاتا ہوں۔ ۔ ۔ ہاں! مگر ساتھ لے جانے کے لیے آپ کواپنی لاٹٹین دینی ہوگی ، کیونکہ رات الیک اندھیری ہے کہ مجھے خوف ہے کہی گڑھے میں شگر پڑول ۔

'چودھری نے کہا! مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بیمبری نی لاٹین ہے،اس لیے اگر بیراستے میں خراب ہوگئی تومیر اسخت نقصان ہوگا۔' (۲۲)

صبوتی صاحب نے زمان و مکان کی معمولی می تبدیلی کے بعد بیانیے اور مکا لمے کواہیے رنگ میں وُ صالنے کی کوشش ان الفاظ میں کی ہے، لیکن مفہوم وہی آسکروائلڈوالا ہے:

''کوئی نو بجے ہوں گے کہ میر ٹوٹر وکوٹھڑی میں بیٹھے کانپ رہے ہیں۔کواڑ کا ایک سیا ہوائکڑا دھوال دے رہا ہے کہ بڑے دور سے کسی نے دروازے میر ٹوٹرو اُسے کہ بڑے دور سے کسی نے دروازے میر ٹوٹرو اُسے۔ دیکھا تو داروغہ بی۔

میرصاحب: دوست! اس مردی میں کہاں؟ داروند: بھی ایکھند بوچھو، بردی مصیبت میں ہوں۔ میرص حب: یا اللہ! خیریت توہے؟ داروغه: سدو کے کبوتروں کا سخراؤ ہوگیا۔ میرصاحب: کیااولوں کی چھال جال کے اندر پہنچ گئی؟ داروغہ: ابتی نہیں! ایک کالا بلاؤ گھس گیا ہے۔

ميرصاحب: كالإبلاؤ؟

داروند: ناب اتمهاری بھاوج کہتی ہیں کہ کوئی جن ہے۔ بلے کی کیا مجال کداشنے کیوتروں کا خون کرؤالے۔ میرصاحب: بھٹی! کہتے تو چے ہوں چھر؟

دارونہ: جمنا کے پارسنا ہے کوئی فقیرونتی آئے ہوئے ہیں۔ اُن کو بلالا کیں توبیآ فت ٹلے۔ اندھیری رات، مردی کی بیشدت، دوسر ہے میرا گھر پر رہنا بھی ضروری ہے۔ بال بچوں کو اکیلانہیں چھوڑ سکتا۔ میری بجائے تم بھی نؤ جا سکتے ہو۔ کیول ٹھیک ہے نا!ووی آخر عاقبت میں کام آنے ہے رہی۔ اس کے علاوہ میس نے کرنل صاحب والا چاقواور پورنیہ کے بانس دینے کا وعدہ کیا ہے۔ بجیب تحفوں کے مقابلے میں اتنا کام کیا حقیقت رکھتا ہے؟

میرصاحب: (باوجودمردی سے مخترے ہوئے ہونے کے اکڑ کر) کیول نہیں۔

دوست آن باشد که گیرد دست دوست

در پرسریشاں حسالسی و در مسانسدگسی مرناایک بی بارتو ہے۔گھڑی گھڑی تو موت آنے ہے ربی۔ میں ابھی جاتا ہوں ،فقیر جن آبھی جا کیں عے؟

داروغہ: ندآ نا کیامعنی؟ میرا نام لینافیقیر ہے یا بادشاہ ،مقدور ہے کہ ندآئے اور ندآ یا تو تمھاری دوتی کس کام آئے گی؟

میرصاحب: اجی انتوا پی قندیل مجھ دے دو۔ اندھیری رات، دور کاجانا، پھررستے میں کیچڑ پانی۔ داروغہ: واہ صاحب واہ! نئی قندیل ہے۔ اولے پڑنے لگے، یاتم بی کہیں گڑھے وڑھے میں جا پڑے تو پُورا ہوجائے گی۔''(۲۳)

آخر میں آسکروائلڈ کی کہانی کااختنامیدملاحظہ سیجیے:

"Cried little Hans and he took down his great fur coat, and his warm scarlet cap, and tied a muffler round his throat, and started off. The storm grew worse and worse, and the rain fell in torrents, and little Hans could not see where he

was going, or keep up with the horse. At last he lost his way, and wandered off on the moor, which was a very dangerous place, as it was full of deep holes, and there poor little Hans was drowned. His body was found the next day by some goatherds, floating in a great pool of water." (24)

تر جمہ: '' یہ کہہ کر نتھے فیروز نے اپنا کمبل اوڑ ھالیا اوراس طوفان میں روانہ ہو گیا ..... آندھی لحظہ بر لحظہ بر سختی بی گئی۔ بے بی گئی۔ استے میں میں ندی نالے بہنے گئے۔ بے چارہ نتھا فیروز اندھا دُھند چلا جارہا تھا ، لیکن نہیں جانتا تھا کہ کس طرف جارہا ہے؟ استے میں دُاکٹر کا گھوڑ اسیہ جاوہ جا ، نظرول سے اوجھل ہو گیا اور نتھا فیروز راستہ بھول کر ادھر اُدھر بھنگنے لگا۔ بیہ مقام نہایت خطر ناک تھا ، جاوہ جا ، نظرول اور دلدلول سے بھرا پڑا تھا۔ آخر غریب فیروز ایک دلدل میں پھنس گیا ، جہال سے نگنا محال تھا۔ دومر ہے دن گڈریول نے اُس کی لاش ایک جو بڑ میں بہتی ہوئی یائی۔'' (۲۵)

صبوحی صاحب کی دِ تی کا معروف کردار میر نوٹرو ای انجام کو پہنچتا ہے، جس انجام ہے آسکر واکنڈ Miller دو جار ہوتا ہے۔ اشرف صبوحی کے خاکوں کے مجموعے دِ تی کی چند عجیب ہتیاں میں سے ایک عجیب ہستی میر نوٹرو کے خاکوں نے:

"میرصاحب بری مستعدی سے ایک پیٹا ہوا کمبل جسم سے لیپ اور لکڑی ہاتھ میں لے، چل پڑے۔ گھٹا و بیانہ جیرا، بوندا ہاندی جاری، ہوا کے سنائے اور میخی سے آدی اُڑے چلے جاتے ہیں۔ یہاڑ گئے سے سید ھے جامع مسجد اور جامع مسجد سے قلعے کے نیچے بیٹیل کی گھڑی سے اُتر، دریا پر پہنچے۔ اتنا المبااور اتنا کھٹن سنم، دوئ کا خبطا اگر نہ ہوتا تو انسانی ھافت ہی تھی ۔ دریا کود کھے کرمیر ٹوٹر وکو پھریری آئی ؛ چکچائے کہ اس سردی اور پنی میں اُتر کر پارجانا ، لیکن دوئت سے کس طرح ہاتھ اُٹھائے ؟ جان جائے بلاسے، آن میں فرق نہ آئے۔ ہم انڈ بھر یہاوم سیما کہدکردھم سے جمنا میں کود پڑے۔ اُن دنوں دریا آج کل جیسا نالہ نہ تھا، پوری تدی تھوڑی دورتک ہاتھ یاؤں مارتے اور پھرغوطے تدی تھوڑی دورتک ہاتھ یاؤں مارتے اور پھرغوطے کہ سے شردی تھی۔ شور کی دورتک ہاتھ یاؤں مارتے اور پھرغوطے کہائے سے میں ہوئی ایک اور ترکھی ہوئی کی دوئی کے شہید ہوں کے شہید ہوں

(a)

درتی بالا تفصیلات اس بات کی غماز میں کہ میرٹوٹرو حقیقت میں آسکرواکلڈ کی تحریر The Devoted میلی مرتبہ Friend کا چربہ ہے اور اس نام کی کوئی شخصیت دِ تی میں نہتی ۔ آسکرواکلڈ کی تحریر The Devoted Friend میلی مرتبہ

۱۸۸۸ء میں شائع ہوئی ، جبکہ اشرف صبوتی کے مجموعے و تی کی چند بجیب ہتیاں کی اولین اشاعت ۱۹۳۳ء میں عمل میں آئی ، جس میں میرٹوزو شامل ہے۔ اس وقت تک میرٹوزو کوسا منے آئے ہوئے تقریباً ۲ کے سال کاعرصہ گزر چکا ہے، مگر حیرت ہے کہ ابھی تک کی محقق اور فقاد کی توجہ اس جانب مرکوز نہیں ہوئی۔

### حوالے:

The Devoted Friend: Oscar Wilde: The Electric Book Company Ltd.London, UK: \_1 2001:p3

۲- جاں نثار دوست (متر جمه غلام عباس)مشموله معیاری افسانے : حفیظ جالندهری (مرتب) بیشنل بک فاؤنڈیشن،اسلام آباد:۲۰۱۵ء:ص ۴۰۰

The Devoted Friend:p 3-F

٣- معياري افساني بص ١٧٠

۵ ـ وِلّ کی چند عجیب ستیال : اشرف صبوحی د ہنوی: انجمن ترقی اردو پاکستان ،کراچی: ۲۰۱۵ء:ص ۱۵۰ ـ

The Devoted Friend:p 4-1

2\_معیاری افسانے بص ۲۱

۸ ـ و في كي چند عجيب جستيان عصادا

The Devoted Friend:p 4-9

۱۰ معیاری افسانے بص اس

ااردِ تَى كَي چند عجيب مستيال: صا١٠١

The Devoted Friend:p 4,5-If

١٣ معيارى افسافي بص ٢١ و٢٢

۱۰۲۰ و تی تی چند تجیب متایاں : ص۲۰۱

The Devoted Friend:p 7\_10

١٢\_معياري افساني :ص١٣\_

۷- و لی کی چند عجیب ہستیاں : ص۵۰ او ۲۰۱

The Devoted Friend:p 8-1/

19\_معیاری اقسانے :ص ۲۵\_

۲۰\_و تی کی چند عجب مبتیال: ص۱۱۱\_

The Devoted Friend:p 13 \_f1

۲۲\_معیاری افسانے : ص۵۰

۲۳ ول کی چند عجیب متایاں : ص۱۲۲ تا ۱۲۲

The Devoted Friend: p14\_f7

۲۵ معیاری افس نے :ص ۵۱

٢٧ ـ و تي كي چند عجيب بستيال : ص١٣٢ ـ

# ارد ولغت شناس ميس رؤف يار مکھ کی خدمات

### Rafaqat Ali Shahid

Gurmani Centre for Languages and literature, LUMS, Lahore.

Abstract: The present study covers the services of Dr.Rauf Parekh in the field of Lexicography. Dr.Rauf Parekh had been an editor of Urdu Dictionary Board, Karachi. He has a deep knowledge of Lexicography and Linguistics. Dr. Rauf Parekh is an eminent scholar in the field of. He edited volumes of books about Lexiography and has authored many research based artilces about Language, Linguisctis and Lexiography. The present study has proficiently analyzed his reserach work on above dimensions of language.

(1)

سی بھی زبان کا فریعۂ اظہار رسم خط ہوتا ہے۔ ای طرح ہر زبان کی جان اور اس کی پہچان اس کا فرخیر ہوا الفاظ ہوتا ہے۔ زبان دان ہوں ، یا اہل قلم ، یا پھر ہ م قاری اور زبان سے اجبتی ، سب کے لیے زبان کے فرخیر ہوا الفاظ تک کمل رسائی تقریباً مکمن ، وتی ہے۔ زبان کے عام الفاظ ، تر اکیب ، محاورات ، روز مرے ، افعال وغیرہ کی جان پیچان اور ان کے سیح استعمل پر بھی کسی کو کمل عبور ہ صل نہیں ہوتا۔ اس مشکل کے ش کے لیے ماہر بن زبان لغات تی رکز تے ہیں۔ ان لغات کی مدد سے نہ صرف الفاظ و محاورات ، تر اکیب واصطلاحات ، افعال واساء کے کل فرخیر ہے سے واقفیت حاصل ہوتی ہے ، بلکدان کے معنی ورکنل استعمال بھی وضاحت کے ساتھ دورتی ہے جاتے ہیں۔ اس تناظر ہیں لغات کی ایمیت کسی بھی زبان میں بیان کی محتاج نہیں۔

الغت نگارتھی چونکہ بندے بشر ہوتے ہیں، اس لیے ان کے کاموں میں خلطیوں کا درآ ناممکنات میں ہے۔ الغات میں جونظری اور عملی خلطیوں راہ پاجاتی ہیں، ماہرین زبان ان کی نشاندی کرتے ہیں۔ یوں افت نگاروں کی بنیادی کوششوں اور لغت کے ماہروں کی مدد سے زبان کے ذخیر و الفاظ کی تطبیراور تھجے کا کام جاری رہتا ہے۔ لغات سے استفادہ کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسے مضامین اور کتب سے باخبر رہیں اور انھیں پڑھتے رہیں، تا کہ سے کھا لفاظ وتر اکیب وغیرہ عن اور انھیں پڑھتے رہیں، تا کہ سے الفاظ وتر اکیب وغیرہ سے باخبر رہیں اور زبان لکھتے ہوئے سے الفاظ وتر اکیب وغیرہ ہی استعمال کریں۔ مصنف جو کچھ کھتا ہے، وہ زبان کا اظہار ہے۔ سے باخبر رہیں اور زبان کا اظہار ہے۔ سے باخبر رہیں اور زبان کا اظہار ہے۔ سے باخبر رہیں اور کھی ہو جا تھی ہوئے کھی ہو جاتی ہو جا تھی ہو جا تھی اور لغت نو لیک کے بارے میں لکھ نجانے واٹالواز مہ جا بجا بھی اس اردو کی حد تک لغت کے بارے میں لکھ نجانے واٹالواز مہ جا بجا بھی اس ورضو یہ سے بی رہ میں بہت کچھ کھوا گیا ہے۔ بعض کتابوں اور سندی مقالات کے خلاوہ جیبیوں مضامین اور مقالات کے میل وہ میں کھوں ہو کے بارے بھی اس

موضوع پرتحریر ہو چکے ہیں۔ان مضامین ومقالات کی زیادہ تعداداردور سائل وجرائد میں شائع ہوئی ہے۔ان مضامین ومقالات اور رسائل وجرائد کے بارے میں ہرکسی کومعلوم نہیں اور ہرکس ونائس کی رسائی بھی ان سب تک نہیں ہو عتی ۔ بیدہ مشکلات ہیں، جن کے سب اہل علم وادب، قارئین اور لغت نگاری کے طلبہ ان بیش بہامضا مین ومقالات سے استفادہ نہیں کر سکتے۔

اردولغت نو کی پرمضامین ومقالات لکھنے کا سلسنہ گذشتہ سوسال سے بھی زیادہ عرصے سے جاری ہے۔ اس دوران جو بیسیو تحریری شائع ہوکر منظرعام پر آئیں، ان سے استفاد ہے کا آسان اور بہترین حل ان تحریروں کی یجائی ہے۔ اردولغت نگاری پرمضمون نو کی کی سوسالہ تاریخ میں میسہولت مہیا کرنے کا خیال سب سے پہلے ڈاکٹر، مند یہ پاریکھے کے ذہن میں آیا۔ انھوں نے اردولغت نو لیسی پر لکھے کے خامی و تحقیقی مقالات ومضامین کو متعدد جلدوں میں مرتب کردیا ہے۔ اس مضمون میں ان کا تعارف اوران کی افادی اجمیت واضح کرنے کی اپنی کوشش کی جائے گی۔

(r)

ڈاکٹر رؤف پار مکیہ صاحبِ نظرادیب، باریک بین محقق ونقاد ،مترجم اورسب سے بڑھ کرصاحب فن لغت شناس بیں۔وہ جامعہ کراچی کے شعبۂ اردو میں استاد میں معروف قومی انگریزی روز نامے Dawn میں کالم نگاری بھی کرتے ہیں۔ ان کی عمومی شہرت ایک لغت شناس کے طور پر قائم ہے۔

لغات کی تحقیق و تدوین میں ان کے کار ہائے نمایاں علمی وادبی طقول سے دادسیت چکے ہیں۔ ان کارناموں میں اور لیان اردوسلینگ لغت (۱) سب سے زیادہ اہم ہے۔ اردومیں کے لسانی ، ذولسانی ، سرلسانی وغیرہ بیسیول لغات تیار ہو چکے ہیں۔ ان کارناموں میں میں مستعمل مخصوص الفاظ کے لغت سے خالی تھا۔ ڈاکٹر رؤف پار کیونے اس کی کومسوس کی ہیں ، لیکن اردوکا دامن عوامی بول چال میں مستعمل مخصوص الفاظ کے لغت سے خالی تھا۔ ڈاکٹر رؤف پار کیونے اس کی کومسوس کی اور اردوسلینگ کا ایک لغت تیار کیا، جونسلی سنز ، کرا جی سے پہلی بار ۲۰۰۲ء میں شائع ہوا۔ بیافت ہاتھوں ہاتھولیا گیا۔ چنانچے کچھ عرصے قبل اس کی دوسری اشاعت (مع ترامیم واضافات) بھی کرا چی سے ہوئی۔

امیر احمد امیر مینائی لکھنوی کی مائیر ناز <u>امیر اللغائ</u> کی تمیسری جلد (۲) کی ترتیب بھی ان کے کار ہائے نمایاں میں قابلِ ذکر اہمیت کی حامل ہے۔ <u>امیر اللغات</u> کی میتیسری جلد پہلی بارشائع ہوئی۔اس کی ترتیب میں ڈاکٹر رؤف پار نکھ کی محنت اور دید درین کی ملاحظہ کی جاعتی ہے۔

معروف اشاعتی ادارے اوکسفر ڈپرلیس پاکستان نے ایک اردوائکریزی ڈکشنری تیارکرائی (۳)۔اس کے گرانِ
اس ، یا دیرِ اعلی کے فرائض بھی ڈاکٹرروف پار کیھے نے انجام دیے۔ بیافت بھی متعدد بارشائع ہوکرعلمی صفقوں سے داد وصول کر
چکا ہے۔ طلبہ اور عام قارئین کے لیے انھوں نے آپ محتصرا نگریزی اردولغت مجھی تیارکیا، جواوکسفر ڈپریس پاکتان بی سے
شائع ہور ہاہے (۷)۔

لغت شنای میں ڈاکٹر رؤف پار کمیے کی بیم کی تھی وقد وین کاوشیں لائق صدستائش ہیں۔ان کی ان مساقی سے اردو خواں علیا ہ، قار کمین اور طلبہ وطالبات بکسال طور پر مستفید ہور ہے ہیں۔ان خدمات کے علاوہ ڈاکٹر روؤف پار کیھنے لغت شناس کے موضوع پر متعدد مقالے اور مضامین بھی تحریر کیے۔ان تحریروں پر مشتمل ایک جموعہ لغوی مباحث (۵) کے نام سے حال ہی میں شائع ہوا ہے۔ علاوہ ازیں لغت نگاری کے موضوع پر بکھر ہے ہوئے بیمیوں مقالات ومضامین کو بھی انھوں نے تین جلدوں میں مرتب کر دیا ہے۔ یہ مجموع بالٹر تیب اردولغت نویسی۔تاریخ، مسائل اور مباحث ، اردولغات۔اصول اور شقید آور لغت نویسی اور کموعوں میں انھی چار مجموعوں کی حورت سے مروکار رکھا جائے گاور کوشش کی جائے گی کہ اردولغت شناسی میں متفرق مضامین کی تحریر، ترتیب اور مجموعوں کی صورت سے سروکار رکھا جائے گاور کوشش کی جائے گی کہ اردولغت شناسی میں متفرق مضامین کی تحریر، ترتیب اور مجموعوں کی صورت سے سرائا عت کی جبت میں ڈاکٹر رؤف پار کیو کی کاوشوں کی وضاحت کی جائے اور ان کی ان کاوشوں کی قدر روقیمت طے کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کی ان کاوشوں کی قدر وقیمت طے کرنے

(٣)

لفوی مباحث وہ واحد مجموعہ مضامین ہے، جس میں ڈاکٹر روئف پارکھے کے لغت شنای سے متعنق مضامین شامل میں۔ یہ تباب مجلس ترقی اوب، لا بور نے سفید کا غذ ، مضبوط جلد بندی اور بہترین طباعت کے ساتھ شائع کی ہے۔ کتاب پر طبع اول کی تاریخ جون ۲۰۱۵ء مطابق شعبان ۲۳۱۱ ہے درج ہے، لیکن کتاب اس کے دو تین ماہ بعد شرئع بوئی۔ مصنف نے کتاب کا ننشیاب افتار عارف صاحب کے نام کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ ان کی گئی تحریروں کے محرک بیں۔ ۱۹۹صفحات کے اس مجموعے میں ڈاکٹر روئف پارکی ہے کے کل نومضامین شامل ہیں۔ شروع میں مجلس ترقی ادب کے ناظم ڈاکٹر شحسین فراقی کا حرفے چند اور مصنف کی تقدیم بھی شامل ہے۔

کتاب کے پہلے دومقالوں کے عنوان میہ ہیں: اردولغت نولی سارتی جمری تا ورد جانات ، اردوکی ابتدائی لغت نولی ورنصاب نامے سید دونوں مقالے اردولغت نولی کے قدر بی ارتقاء کی مختر تاریخ جمارے سامنے رکھتے ہیں۔ مقالہ نگار نے پہلے مقالے میں پانچ ادوارقائم کر کے اردولغت نولی کے ابتدائی افتوش ، منظوم نصاب ناموں ، اردوبہ فاری ، اردو با گریز کی اوراردولغات کی عملی کوشٹوں کا ذکر کیا لفت نولی کے ابتدائی افتوش ، منظوم نصاب بھی مقالے کا حصہ بیل سے دوسرامقالہ تمام و کمالی منظوم لغات ، یا منظوم نصاب ناموں سے بحث کرتا ہے۔ اس میں اردولغات کے حوالے سے محرکات بیل سے دوسرامقالہ تمام و کمال منظوم لغات ، یا منظوم نصاب ناموں سے بحث کرتا ہے۔ اس میں اردولغات کے حوالے سے محرکات اور نصاب ناموں کے اثر ات کا بھی جائز و لیا گیا ہے۔ انصوں نے بجاطور پر اس امرکی نشاند ہی کی ہے کہ اردونعا ب ناموں کے از سے اردولغات کی بھی عام طور پر لفظ کے معنی لکھنے کے بجائے اس کے متر ادفات کے لکھنے کو کا فی جانا گیا اور میر دیجان آئی بھی موجود ہے۔ اس سلسلے میں میری گزارش میہ ہے کہ نصاب ناموں کے ملاوہ اس خرا لی کی ایک اور وجہ فاری لغات کی ہے کا بھی موجود ہے۔ اس سلسلے میں میری گزارش میہ ہے کہ نصاب ناموں کے ملاوہ اس خرا لی کی ایک اور وجہ فاری لغات کی ہے کا بھی ہے کہ نصاب ناموں کے ملاوہ اس خرا لی کی ایک اور وجہ فاری لغات کی ہے کا ب

تقلید بھی قرار دی جاسکتی ہے۔ فاری کی قدیم ترین لغات سے لے کر تیر هویں صدی بجری تک لکھی جانے والی فاری لغات میں بھی کم وبیش یہی رجحان و یکھنے کو ملتا ہے۔ ان میں بھی عمو ما انفاظ کی تشریح کر کے معنی بیان کرنے کی بجائے ان کے متر او فات لکھنے پراکٹفا کیا گیا ہے۔

آئنده دومضائین امیر مینائی ہے متعلق ہیں۔ بیسب جانتے ہیں کہ امیر مینائی غزل گو، نعت گواور تذکرہ نگار کے طور پر تو معروف ہیں ہی ہیکن ان کی پیچان کا ایک متحکم حوالہ لغت نولی بھی ہے۔ امیر مینائی کی افعت نولی کی اوراصول لغت نولی میں مقالہ نگار نے امیر مینائی کی لغات کا مختصر تعارف کرایا ہے۔ بی تعداد میں چودہ (۱۳) ہیں۔ اس میں سے بیٹنتر غیر مطبوعہ ہیں۔ اس کے بعد امیر اللغات کی روثنی میں امیر مینائی کی لغت نولی کا تفصیل فئی جائزہ لیا گیا ہے۔ مقالہ نگاراس نتیج پر پہنچے ہیں کہ بعض خامیوں کے باوجود امیر اللغات انیسوی میں کاصی جانے والی اردولغات میں اس بنا پر انفرادیت کی حامل بعض خامیوں کے باوجود امیر اللغات انیسوی صدی عیسوی میں کاصی جانے والی اردولغات میں اس بنا پر انفرادیت کی حامل ہے کہ اس میں لغت نولی کے جدیدر ، تجانات اور ضروریات کا بطور خاص خیال رکھا گیا ہے۔ ایک مختصر مضمون میں امیر اللغات ہے۔ متعلق دونا در خطم ع تفصیل وحواشی پیش کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا خط علامہ شبل نعمانی نے امیر مینائی کو کھا اور دوسر اخط

ا گلے چارمضا مین مختلف اردولغات سے متعلق مقرق بحثوں پر شمل ہیں فیلن کی اردوبہ انگریزی لغت اوراس کے چندو انجیب اندراجات واساد میں ایس ڈبلیوفیین کی لغت کا مختصرتی رف کرانے کے بعداس کے اردوا نگریزی لغت محاسی جندو انجیب اندراجات واساد میں ایس ڈبلیوفیین کی لغت کا مختصرتی رف کرانے کے بعداس کے اردوا نگریزی لغت محاس کے اردوا نگریزی لغت کے انگری کی کھی کے باوجود پہلغت اس حوالے سے اہم تصور کیا جانا جا ہے کہ اس الف ظ وم کبات ، محاورات وضرب الامثال وغیرہ کی کھی کھی کے باوجود پہلغت اس حوالے سے اہم تصور کیا جانا جا ہے کہ اس میں : '' بعض نا در اور دلچ سپ کہاوتوں اور مرکبات کا خزانہ ہے''۔ مقامی اور طبقہ جاتی الفاظ کے شمول نے اس لغت کو اہم بنانے میں میں : '' بعض نا در اور دلچ سپ کہاوتوں اور مرکبات کا خزانہ ہے''۔ مقامی اور طبقہ جاتی الفاظ کے شمول نے اس لغت کو اہم بنانے میں میں ۔ '' المحال کیا ہے۔

قراراللغات امیراللغات کا تکملہ؟ نامی مقالے میں قراراللفت لیخی اردومحاورات کا تفصیلی جائزہ چیش کیا ہے۔ اس افت کے مؤلف سیدتصدق حسین شاہ جہاں پوری قرار نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا پیلغت امیراللغات کا تکملہ ہے۔ قراراللغات اردومحاورات وضرب الامثال اور مرکبات کا لغت ہے۔ قرار شاہ جہاں پوری ،امیر مینائی کے شاگر و تھے۔ استاوی وفات کے بعد قرار نے امیراللغات کو ممل کرنے کی غرض سے اپنی می کوشش کے طور پر بیلغت تالیف کیا۔ مقالہ نگار کا موقف ہی ہے کہ مؤلف لغت نے بجاطور پر اعتراف کیا ہے کہ دہ امیراللغات کے طرز اور پائے کونیس پہنچ سکے۔ اس کے باوجوداس لغت میں ولیس میں ولیس میں ولیس میں ولیس کیا اور ان کی اساولتی ہیں ، جواہم ہیں۔

نغت سعیدی اور اس کی چند تنمیحات واستعارات میں اوّ لا <del>لغاتِ سعیدی</del> اور اس کی حیار اشاعتوں کاتفصیلی

تعارف کرایا گیاہے، پھراس میں مندرج چنداہم استوروں اور تلمیحوں کی وضاحت کی گئی ہے۔

اردولغت (تاریخی اصول پر) کے مدیر اعلی رہ چکے ہیں۔ان کی نگرانی اورادارت میں لغت کی ۱۹ ویس میں اورا او یہ جاء تک اردولغت (تاریخی اصول پر) کی تیاری و اشاعت اوران ہے متعلق ویگر مباحث کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یا در ہے کہ مقالہ نگار ڈاکٹر روف پر کیو ۲۰۰۳ء ہے ۲۰۰۷ء تک اردولغت (تاریخی صول پر) کے مدیر اعلی رہ چکے ہیں۔ان کی نگرانی اورادارت میں لغت کی ۱۹ ویس، ۲۰ ویس اور ۱۲ ویس جلد شائع ہوئی۔ وہ ادار سے کی تاریخ ،سرگرمیوں ، وسائل اور مسائل ہے ، بخو بی آگاہ ہیں۔اردولغت بورڈ اور اردو لغت (تاریخی اصول پر) کی تسوید واش عت کی اس چٹم کشاروداد ہے بہت محلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اس ردواد ہے اس قومی علمی منصوبے کی تسوید واش عت کی اس چٹم کشاروداد ہے بہت محلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اس ردواد ہے اس قومی علمی منصوبے کہ تنسیلات ہے گائی گئی ہے ۔ تابوں کے مطابع اور بے لوث اہلی علم نے اپنا پنا حصہ ڈ الا گھرسلیم الرحمن ، مجمد احسن خال اور منظور علی جیسے کتنے ہی قابل قدراہلی علم نے تابوں کے مطابع اور اس دی فراہمی میں مسلسل تعاون کیا۔ اس تعاون کا عرصہ انسف صدی ہے زائد کا جسم منصوب نہیں منصوب نہیں منصوب نہیں منصوب نہیں کہ من کی موجود دوسورت ہیں تکمیل بھی ممکن نہ ہوتی ۔

کتاب کا آخری مضمون لغت نویسی میں کورپس، کورپس کردیے جاتے ہیں، جنسیں ضرورت کے وقت حوالے کے دوت حوالے کے استعال کردیے جاتے ہیں، جنسیں ضرورت کے وقت حوالے کے سے استعال کرنے میں استعال کی وجہ سے اس طریقۂ کار میں مزید آسانیاں پیدا ہوگئی سے استعال کی وجہ سے اس طریقۂ کار میں مزید آسانیاں پیدا ہوگئی ہیں۔ چنا نچھ کورپس اسانیات ایک شعبۂ علم کی صورت اختیار کرتا جار ہا ہے۔ ماہر بن لسانیات میں بعض اس کی مدو سے لغات ہیں۔ چنا نچھ کورپس اسانیات ایک شعبۂ علم کی صورت اختیار کرتا جار ہا ہے۔ ماہر بن لسانیات میں بعض اس کی مدو سے لغات اور قوا مدر و بہتر بنانے کے حق میں ہیں۔ اس کے برعکس کے کھاس طریقۂ کارکو غیر مناسب جانے ہیں۔ اس مضمون میں انھیں بحثول کو کھی گوٹوں کو کھی کے طریقۂ کارکو خیر مناسب جانے ہیں۔ اس مضمون میں انھیں کا کوئی مجموعہ کو سے کے بعد اردولغت نویس پر تحقیقی اور قابلی قدر مقالات ومضامین کا کوئی مجموعہ منظر عام پر آیا ہے۔ اس جموع کی تم کریں میں مفید، قابلی حوالہ اورا جم مباحث پر بنی ہیں۔

جیسا کہ پہنے ذکر ہوا، ڈائٹر رؤف پار کیے نے اردولغت نو لیمی کے موضوع پر متفرق مضر مین بھی جمع کر دیے ہیں۔
ان مضر مین کے اب تک تین مجموعے شالع ہوئے ہیں۔ان میں سب سے پہلا مجموعہ اردولغت نو لیمی۔تاری مسائل اور

مبحث ہے۔ یہ کتاب ۱۰ ء میں مقتدرہ قومی زبان (اب ادارہ فرد بٹاردووزبان) سے اشاعت پذیر ہوا۔اسے تین حصول میں

تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے جسے تاری وتعارف میں ۲۳، دوسر بے جسے اصول و مسائل میں چھے اور تیسر بے جسے تنقیدی مباحث
میں کی کا ۱۲ (برد) مقال ہے و مضامین شامل ہیں۔ شروع میں اس وقت مقتدرہ قومی زبان کے صدر نشین افتخار عارف کا پیش لفظ

اور مرتب کا مقدمہ بھی شامل ہے۔

متدے میں مرتب نے اردولغت نگاری کا جمالی جائزہ لیا ہے۔ اس کے بعد انھوں نے کتاب کی ترتیب، مشمولہ مضاطن اور ترتیب کتاب کی ترتیب، مشمولہ مضاطن اور ترتیب کتاب کے طریقۂ کار پر روشنی ڈالی ہے۔ جہال ضروری محسوں کیا، مرتب نے مضاطن پر حواثی بھی لکھے ہیں۔ ان حواثی کی وجہ سے مضاطین سے استفادہ کرنے میں آسانی پیدا ہوگئ ہے۔ مرتب نے اپنے مقدے میں بعض مضاطین اور لفات کا مختصر تعارف بھی کرایا ہے۔

تاب کے پہیے جھے تاریخ وتعارف میں بعض لغات پر تعار فی اور اردولغت نگاری کی تاریخ برمضامین شامل ہیں۔ان میں فرہنگ حامد میر ، نفرہنگ آصفیہ ، لغات گجری ، انگسل دوپروں کی جار زبانی اردو کی قدیم تزین لغت ،ملا سید حسین طبی کی وزنی کی او مین لغت ، سرسید کی مجوز وار دولغت ، فارس اردو کی قدیم ترین لغت ، کثیرا عنوائد اور نفانس للغات پرتعار فی مضامین شامل میں۔اس کے علاو واردو کی متنوع لغات کی جائز ہ نگاری، یا تاریخ وروایت پرمضامین میں خلیل جمن داؤدی کا مضمون رسالیہ کل کرسٹ ہے قدیم تر لغات مار دولغات کے جائزے پر بٹی مسعود حسن رضوی ادیب، حافظ محمود شیرانی ، نجیب اشرف ندوی اورمولوی عبدالحق کے مضامین قابلِ توجه بین ۔ اردو کے قندیم لغات ، ذولسانی اردولغات اور قندیم فاری فرہنگوں میں اردوالفاظ کے جائزے پرسیدسلیمان ندوی ،ابواللیٹ صدیقی اور حنیف کیفی کےمضامین خاصے کی چیزیں ہیں۔متشرقین اور اہلِ انگشان کی اروولغت نولی پر بالترتیب نذیر آزاد اور الیس کے سینی کا ایک ایک مضمون ہے۔ سراج الدين على خان آرز واوراس كے لغت نواور اللا لفاظ بي تفصيل تحقيقي مضمون وْ اكترسيدعبدالله كى كاوش ہے۔اس مضمون كے سلسلے میں ایک قابل ذکر بات میے کے فہرست مضامین میں اس مضمون کاعنوان <u>اردو کا دوسرا قدیم لغت نگار</u> درج ہے، جبکہ مضمون پر اس كاعنوان غرائب اللغات اورنوادر الالفاظ تحرير ہے۔ (ديكھيے: فبرست ص ٢ اورمضمون ص ١٣٩) ۔ مرتب نے حواثی ميں وضاحت كى ہے كديد مشمون سيرعبداللدكى كتاب مباحث ميں شامل ہے، ليكن تواور الالفاظ (مطبور الجمن ترقی اردو يا كتان ١٩٩٢.) كم مقدم مين بعض تحقيقي مباحث كالضافه بي - اس ليماسي مقدم كوبطوم ضمون كتاب مين شامل كيا كيا بي - اس ھے کا آخری مضمون خود مرتب کا زادہ گرے۔ اردو کی ابتدائی افت نولی اور نصاب نامے کے عنوان سے بیمضمون بعد میں مرتب ذاکئر رؤف یار کیھ کے جموعہ مضامین تغوی مباحث میں بھی شامل ہوا۔ تماب کے دوسرے جھے اصول ومسائل کے جھے مضامین کودوواضح حصول میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔اس جھے کے پہلے دومضامین اردولغت نولیمی کے بعض مسائل اور اردو الغت نگاری کے مسائل بالترتیب مسعود حسین خان اور نذیر احمد کے لکھے ہوئے ہیں۔ان دونوں مضامین میں اردواغت نگاری ئے ختم ن میں چش آنے والے مسائل پر ماہراندا نداز میں اظہار خیال کیا گیا ہے۔ اگلے تین مضامین ایک طرح سے اردولغت : گاری کے قواعد اور اصولوں کی وضاحت میں لکھے گئے ہیں۔ان میں اطراف لغت (از سیدقدرت نقوی) اس موضوع پراہم اور معروف مضمون ہے۔ لفت نولین اور لفت نگاری کے عنوانات سے بالتر تیب سیدحسن اور سہیل بخاری کے مضامین بھی اہم بیں۔آخری مضمون معیاری اردو لغت۔ایک خاکہ (ازمحد ذاکر)اردو لغات کی معیار بندی کاعمدہ نمونہ پیش کرتاہے۔

کتاب کا تیسرااور آخری حصہ تنقیدی مباحث پرمشمل ہے۔اس جصے میں وہ مضامین شامل کیے گئے ہیں، جن میں اردو کے مختلف لغات پر ماہرانہ نظر ڈال کران کے اندراجات کا تنقیدی تجزید کیا گیا ہیا ہے۔ یوں پچھ خوبیوں کے ساتھ ان مضامین میں متعلقہ لغائت کی بہت کی خرابیاں، یا غلطیاں بھی واضح ہوگئی ہیں۔ میہ مضامین بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔وہ یوں کہ ان میں جن خلطیوں کی نشان دبی کی گئی ہے،اہلی علم ،قار نمین اور طلبہ و طالبات ، یعنی ان لغات ہے مستفید ہونے والے ان غلطیوں ہے آگاہ ہوجا کیں گے۔ نیتج کے طور پروہ ان لغات سے زیادہ بہتر طور تر استفادہ کر کھتے ہیں۔

اس جھے میں ڈاکٹر جان گل کرسٹ کے آگرین کی اردولغت ، فرہنگِ آصف ، امیر اللغات ، نوراللغات ، فرہنگِ آصف ، فرہنگِ آصف ، فرہنگِ تا صف ، فرہنگِ عام ہ ، فرہنگِ عام ہ ، فرہنگِ اثر ، سرمایۂ زبان اردو (از ضامن علی جائل کلافت ورڈ کراچی کا اردولغت (تاریخی اصول پر) کے تنقیدی جائزوں پر مضامین شامل ہیں۔
رسالۂ عبدالواسع ، فرہنگ تلفظ اور اردولغت بورڈ کراچی کا اردولغت (تاریخی اصول پر) کے تنقیدی جائزوں پر مضامین شامل ہیں۔
ہیں۔ان میں سے نوراللغات پر پانی ، اردولغت (تاریخی اصول پر) کے تین اور فرہنگِ تلفظ پر دوجائز سے شامل کتاب ہیں۔
آخر میں مسعود ہاشی کا ایک مختصر مضمون اردولغات کا تنقیدی جائزہ ہے ،جس میں فرہنگِ آصف ، نوراللغات ، فیروز اللغات کا تنقیدی مضمین کے لکھنے والوں میں نیاز فتح پوری ، رشید حسن فران میں فارو تی ،شان الحق حتی ،عبد الرشید ، طاہر محن کا کوروی ، حامد حسن قادری اور غلام عباس شامل ہیں۔
مال ،شمس الرحمٰن فارو تی ،شان الحق حتی ،عبد الرشید ، طاہر محن کا کوروی ، حامد حسن قادری اور غلام عباس شامل ہیں۔

یے کتاب اردولغت نولیمی پرمضامین کا پہلا با قاعد دانتخاب ہے۔ اس وجہ سے اس میں صفِ اوّل کے ماہر بن زبان و لغت کے اہم مضامین جمع ہوگئے میں ۔ مرتب نے انھیں بڑی سلیقہ مندی سے مختلف حصول میں تقسیم کر کے ان مضامین کی درجہ بندی کرلی ہے۔ مرتب نے اپنے مقدمے میں بجاطور پر تکھاہے کہ:

> ''اصول افت نولی پربھی اردو میں تفصیلی کام کی ضرورت ہے۔''(صدا) اُمید کرنی جے ہے کہ پیشِ نظر کتاب کے مباحث اس جانب پیش رفت کرنے میں کر دارا داکریں گے۔ (۵)

اردوافت نگاری اور افعات پر بکھرے ہوئے متفرق مضامین کی جمع وتر تیب پر مشمل ڈاکٹر رؤف بار مکھ کا مرتبہ دوسرا جمنوند اردواف ہے۔ اسول اور تقید ہے۔ یہ جموعہ فضلی سنز ،کراچی ہے۔ ۲۰۱۳ء میں شائع ہوا۔ اس کی ضخا مت ۳۰۳ صفح ہے۔ کتاب میں کا سما مضامین ومقالات شامل ہیں۔ انھیں مرتب نے دوحصوں میں تقلیم کیا ہے۔ پہلا حصہ اصول لفت کا ہے۔ اس جسے بین کل بانچ مضامین شامل ہیں۔ دوسرے جسے تحقید لفت میں نومضامین ومقالات ہیں۔ کتاب کے شروع کا ہے۔ اس جسے بین کل بانچ مضامین شامل ہیں۔ دوسرے جسے تحقید لفت میں نومضامین ومقالات ہیں۔ کتاب کے شروع

میں فہرست کے بعدا کیے صفحے میں مرتب ڈاکٹر رؤف پار مکیے کی تصنیف، تالیف، ترتیب، تدوین، ترجمہ شدہ کتابوں کی فہرست اور دوصفحوں میں کتاب کامقدمہ ہے۔

پہلے جسے اصول افت میں گیان چندجین ،حامد حسین ندوی ،سیدخواجہ حینی ،علی جوادز بدی اور مرتب کتاب کے مقالات و مضامین شامل ہیں۔ان میں پہلے دو فاضلین کی تحریری اصول لغت سے تعلق رکھتی ہیں۔ تیسر امضمون اردولفت نولی کے مسائل اور آئند واردوافت کی جدید تدوین سے متعلق ہے۔ مرتب کا مقالہ امیر مینائی کی لغت نولی اوراصول افت نولی میں اور اصول کا مقالہ امیر مینائی کی افت نولی اوراصول افت نولی کی بیسرے جسے میں آچکا ہے۔

تیان چند جین کی ایک شهرت علم اسانیات کے اہر کی ہے۔ ان کامقالہ علم اللغات اور لفظ اصلیات کا تعلق بھی البیات ہے۔ اس کی تعلق بھی البیات ہے۔ اس مقالے میں انھول نے لسانیاتی اصولوں کی روشنی میں اردولفت نویس کے بعض مسائل واضح کیے ہیں۔ حامد حسین ندوی کا مضمون تغت (Dictionary) ان کی کتاب کلھنو کی اسائی اوراد فی خدمات سے لیا گیا ہے۔ اس مختصر مضمون میں اخت کی عام تحریف کے ساتھ ساتھ لکھنو کی لغت نویسی کا مختصر تعارف بھی کرایا گیا ہے۔

دوسرے جنے تحقیر لغت میں مختلف اردولان سے کے تنقید کی وتجزیاتی مطابعے پر مشتمل مضامین و مقالات شامل ہیں۔

اس جسے میں پہلامضمون مشفق خواجہ کا ہے ، جو انھوں نے نمونۂ لغات اردود کے جائزے پر تحریر کیا ہے۔ نمونۂ لغات اردود آردو اصل میں ترقی اردو بورڈ (اب اردولات بورڈ) ، کراچی کی جانب سے شائع کے جانے والے ان گراسوں کا نام ہے ، جو اردو اخت (تریشی اسول پر) کی اشاعت ہے قبل قبط وارشائع کے جاتے رہے۔ ان کی اشاعت کا مقمد میرتھا کہ ماہر یہ نوان زبان واد ہا واد ہورڈ واد ہورڈ واد ہور کی خامیاں نشان زد کریں ، تا کہ لغت کا کام بہتر انداز میں ہو سکے اور بچوز ہورڈ سے میں کم سے کم غلطیاں ہوں۔

اگلی دو تجریری امیر مینائی کی افت نولی سے متعلق ہیں۔ ان میں سے بہلامقالہ ابو مجرسح کی کتاب مطالعۂ امیر (لکسنو ۱۹۲۵،) سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد تین مضامین میں بابائے اردومولوی عبدالحق کی گفت نولی کوموضوع بنایا گیا ہے۔ ان میں سے دومضامین جابر ہی سید اور سید قدرت نقوی کے زاد و فکر ہیں، جبکہ تیسرامقالہ شہاب اللہ ین ٹاقب کی تتاب بابائے اردو مولوی عبدالحق کی لغت نگاری کے تسامحات کوموضوع بحث بنایا ہے، جبکہ بقیہ دونوں فائسلین کی تحریریں بابائے اردوکی افغت نگاری کے تسامحات کوموضوع بحث بنایا ہے، جبکہ بقیہ دونوں فائسلین کی تحریریں بابائے اردوکی افغت نگاری کے نمایال رد تحانات کو اُجا گرکرتی ہیں۔

یہ مقالہ مبذب اللغات کی قبط وارا شاعت ہے پہلے کز اسے، یعنی پہلی قبط کے جائزے پر لکھا گیا ہے۔ مبذب اللغات کی صفاف اللہ 190 ء میں شائع ہوئی اور ای سال اس پر زیر نظر تحریر کھی گئی اور شائع ہوئی۔ اس پر مصنف کے طور پڑا یک واقف کا ڈکانام کھا ہے۔

مثمن الرحمٰن فاروقی کی شہرت اور تعارف کے گئی حوالے ہیں۔ان کی عالب شاخت ایک زیرک نقاد کی ہے۔وہ واستان شناس، میر وغالب واقبال شناس، ناول نگار،افسانہ نگار،افت نگاراوراد بی جریدے کے مدیر کے طور پر بھی اپنی منظم شناخت رکھتے ہیں۔ لغات روزم ہے کے عنوان سے افحول نے ایک لغت بھی مرتب کیا ہے۔اس میں ان غریب اور ناور الفاظ کو بوجع کیا گیا ہے، جواردو کے پرانے متون میں توسطے ہیں،لیکن آج کے لغت نگارافیس بحول چھے ہیں۔ لغات روزم ہی ہے۔

تک متعدد بارشائع ہوچگی ہے۔اس کا تفصیلی جائزہ عبدالرشید نے لیا ہے۔ کتاب کے آخری دومیں سے پہلامقالہ بھی ہے۔

عبدالرشید موجودہ دور کے باریک ہیں لغت شناس اور کلا بیکی اردو ادب کے شناور ہیں۔جامعہ ملیہ اسلامیہ ،نئی وہلی میں استاو ہیں۔شمر الرحمٰن فاروقی سے گہرار بیا بھی رکھتے ہیں۔افھوں نے اپنے مقالے میں بعض الفاظ کے استعمال ،ان کی پیش کردہ سندول اور دیگر متعلقہ موضوعات پر شمس الرحمٰن فاروقی سے اختلاف کیا ہے اور جہی ضرورت محسوس ہوئی ، فاروقی صاحب کے تنابی سے کہ فاروقی صاحب نے عبدالرشید کر بات یہ ہے کہ فاروقی صاحب نے عبدالرشید کے اس مضمون کی نشانہ ہی محلی نشان ذرق ایجات دور کرکے تفات روزم ہی کانیا معودہ تیار کیا ،جو بعد میں تر میم وفٹر ہی فی شدہ 'بوکر شائع ہوا۔ اس کے مقدے میں فاروقی صاحب نے عبدالرشید کی مخت کی داددی اور غلطیوں کی نشانہ ہی میں کان کاشکر میادا کیا ہے۔

کتاب کا آخری مضمون بھی عبدالرشید کاتح ریر کردہ ہے۔ متن اساس فرہنگیں ۔ مسائل اور صورتِ حال میں ان افات پر بات ہوئی ہے، جومتون کے ساتھ کتاب میں شامل ہوتے ہیں۔ ان میں سے بیش تر فرہنگیں ہوتی ہیں اور متن کے ساتھ ہی کتاب میں شامل کر کی جاتی ہیں۔ یکی متون ساتھ ہی کتاب میں شامل کر کی جاتی ہیں۔ یکی فرہنگیں لغات کی صورت علاحدہ تالیف کی جاتی ہیں۔ ان کی بنیاد بھی کلا سیکی متون ہیں۔ مضمون میں ایسی فرہنگوں پر تعارفی کلم ت کے بعد ان کی ایک فبرست پیش کی گئی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر محمد ضیاء الدین افسادی کی آردو متنوی کی فرہنگ کی مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس تجربے میں پچھالیے الفاظ مع اسنادورج کیے گئے ہیں جو آردو متنوی کی فرہنگ کی مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس تجربے میں پچھالیے الفاظ مع اسنادورج کیے گئے ہیں جو آردو متنوی کی فرہنگ کی مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس تجربے میں پچھالیے الفاظ مع اسنادورج کیے گئے ہیں جو آردو متنوی کی فرہنگ کی مطالعہ کیا گیا ہے۔ اس تجربے میں بونا جاسے تھے۔

بحیثیتِ مُبُوعی میہ کتاب بھی اردولفت نویسی پر اہم اور وقیع مضامین کی حامل ہے۔ کتاب میں شامل مقالات و مضامین ،ان کی ترتیب و پیشکش اور حواثی کے اضافے سے مرتب کی سلیقہ مندی اور شغف علمی کا بخو بی انداز و ہوتا ہے فضلی سنز ، کرا جی نے کتاب کی طرح میہ کتاب بھی اردو کرا جی کتاب بھی اردو کفت نویسی کے موضوع پرحوالہ جاتی معلوماتی اور معیار کا خاص خیال رکھا ہے۔ پہلی کتاب کی طرح میہ کتاب بھی اردو کفت نویسی کے موضوع پرحوالہ جاتی معلوماتی اور گراں مامید مقالات ومضامین سے تمریار ہے۔

(Y)

ندکورہ ملطے کی تیسری اوراب تک کی آخری کتاب لغت نویسی اور لغات \_روایت اور تجزییہ ہے۔ا ہے بھی فضلی

سنز ، را چی نے شائع کیا۔ یہ کتاب ہی اور عمیں شائع ہوئی۔ ۳۲۲ صفحات کی ضخامت کی یہ کتاب بھی فضلی سنز کی ماہرانہ طباعت و پیشکش کا معیاری نمونہ ہے۔ اس کتاب میں کل ۲۵ مضامین شامل ہیں ، جنمیں چارعنوانات ، یا موضوعات کے تام یہ بین : تغت نویس ، لغت ساز اوار ہے ۔ کتاب کے شروع میں فہرست کے بعد مرتب کی تقدیم ہے۔

کہ بے کے پہلے حصیل پانچی مضامین شامل ہیں۔ان مضامین کا تعلق اردولغت نولی کے اصولوں اور مسکوں سے بہلا مضمون ارشد مسعود باشی کا لغت اورلغت نولی ہے۔ اس مضمون میں ایک شعبہ علم کے طور پر لغت کی تعریف اور لغت نولی کی تعریف اور لغت نولی کی تعریف اور لغت کی تعریف اور لغت نولی کی تعالیف مشاری کا مقالہ اردوفر ہنگ نولی کی کا تعقید کی جائز ہ ہے۔ اس مقالے میں اردو میں فر ہنگ نولی کی روایت کے تاریخی ارتقاء پر نظر ڈالی گئی ہے اور معروف فر ہنگوں کا تنقید کی جائز ہ ہمی لیا گیا ہے۔ رشید حسن خال نے املائے اختلاف اور لغت کے موضوع پر تفصیلی اظہار خیال کیا ہے اور اپنی تحقیق پیش کی ہے۔ حفیظ الرحمٰن واصف نے لغات کی تحقیق میں بعض الفاظ کے معنی متعین کرنے کے سلسلے میں مختلف اسنا واور اقوال سے بحث کی ہے۔ شعبہ اردو جامعہ پنجاب کے پروفیس فخر الحق نوری نے جا بیان میں اردو لغت نولی کے تناظر میں کا کھر کرجا بیان میں اردو لغت نولی کی روایت پر مختفر اروشنی ڈالی ہے اور اردو جا یا فی فرہنگ کا تعارف کرایا ہے۔

دوسرے ہے اتنات میں مختلف اردواور اردوزبان ولسانی لغات کے تجزیاتی مطالع پروس مضامین شامل ہیں۔

پہلے دو مضامین اردوفاری لغات مے متعلق ہیں اور اردو کے دوبڑے اور معتبر فاضلین کے قلم سے ہیں۔ شبی فعمانی نے لغت فرس از اسدی طوی پر اور قاضی عبد الودود نے جمع الفرس پر مضامین لکھے ہیں۔ ان میں مولا ناشبلی کا مضمون تبھراتی اور قاضی صاحب کا تنقیدی ہے۔ آپ افتار سین کی ترس بنری پول کی اردوفر بٹک ہالیس جائیں پر تعارفی و تنقیدی مضمون ہے۔ سخاوت مرز ایک مضمون ہے۔ سخاوت مرز ایک مضمون ہے۔ سخاوت مرز ایک مضمون ہے، جو معروف میں مقامی الفاظ کا جائزہ لیا گیا ہے، جو معروف بندوستانی فاری افت تر ائب اللغات میں آئے ہیں۔ نور اللغات کا تقابی مطالعہ میں سیدخواجہ شینی نے معروف اردو نغت نور اللغات کے اندراجات کا آمیر اللغات اور فر بنگ آصفیہ سے موازنہ کیا ہے۔ عبداللہ چفتائی کے ضمون تدوین وطباعت کی اور دادیان کی گئی ہے۔ اندر واشینڈ رڈ ڈ کشنری کی تیاری وطباعت کی روداد بیان کی گئی ہے۔

جوال کھنوی کی میٹیت تین جہتول ہے اردوادب کی تاریخ میں نمایاں مقام کی حامل ہے۔ وہ کلاسکی طرز کے اجھے غرال کو تھے۔ ماہر واستان گو، داستان نگار اور لغت نولیس تھے۔ محمد سن نے ان کی حیات وخد مات پر ڈاکٹریٹ کاسندی مقالہ کیھا تھی، جونصف صدی ہے زیادہ عرصے بل کرا جی سے شائع ہو چکا ہے۔ اس میں سے جلال لکھنوی کی لغت نولین کا حصہ مضمون

کی صورت میں پیش نظر کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔اس مضمون میں محمد حسن نے جلال کے لغات سرمایئز بانِ اردو پر قدرے تنقیم اللغات کے سلسلے میں بحث عمومان کے جلال کیا ہے۔ مستقیم اللغات کے سلسلے میں بحث عمومان کے جلال کھنوی سے انتشاب اوراس کی عدم دستیا لی پر دہی ہے۔

نیاز علی بیگ تکہت دہلوی بھی انیسویں صدی میں اردو کے ایک غیر معروف غزل گواور معروف مثنوی نگار ہیں۔ انھول نے اردومحاورات، ضرب الامثال اوراصطلاحات کی ایک فر ہنگ بھی مخز نِ قوائد کے نام سے ککھی، جو ۱۸۴۵ء میں شالع موکر کمیاب ہوگئی۔ خدا بخش اور نیٹل پبلک لا بحریری، پٹنہ کے محقق نے مخز نِ قوائد کے تعارف، تجزیے اوراس کے مؤلف کی حیات پر مشتمل ایک مقدمہ تحریر کیا۔ یہی مقدمہ مرتب نے پیشِ نظر کتاب میں مقالے کے طور پر شامل کیا ہے۔

محمد عالم مختار حق مرحوم نے ایک مراسلے کے ذریعے نفائل اللغات پرایک مطبوعہ صنمون کے چند تسامحات کی نشاند ہی کی ہے۔ دوسرے جسے کا آخری اور اہم تر مقالہ عبد الرشید کا چند معروضات فیجر شور انگیز کے تعلق ہے ہے۔ یہ لکھنے کی احتیاج نہیں کہ خعر شور انگیز سخس الرحمٰن فاروقی کا ذریس کا رنامہ ہے۔ اس میں جبال جبال انھوں نے اشعار میرکی تفہیم کے نکات واضح کے بین، وہال اور بحثوں کے ساتھ بہت سے لغات بھی ورج کیے بیں۔ ان میں سے بعض لغات کے معنی و مفہوم میں عبد الرشید کو اتفاق نہیں تھا۔ چنانچہ انھوں نے اس مقالے میں اپنا تحقیقی و میں عبد الرشید کو اتفاق نہیں تھا۔ چنانچہ انھوں نے اپناس مقالے میں ایسے کچھ لغات رالفاظ کے معنوں کے سلسلے میں اپنا تحقیقی و تجریاتی مطالعہ بیش کیا۔

کتاب کا تیسرا حصد لغت نویسول کے لیے مخصوص ہے۔ اس جھے میں مولوی سیداحمد دہلوی (مؤلف فرہنگ آصفیہ ) پرسید یوسف بخاری دہلوی اور رشید حسن خال کے مضامین ہیں ، جبکہ ایس ڈبلیوفیلن پرمحمدا کرام چفتا کی کامضمون فیلن اور اس کے کارنا ہے۔ایک تعارف شامل ہے۔

کتاب کا چوتھا اور آخری حصہ لغت ساز ادارے ہے۔ اس میں پہلامقالہ دفتر امیراندفات پرسیدجاوید اقبال کا ہے۔ سید جاویدا قبال سندھ یو نیورٹی ، جامشور و میں صدر شعبۂ اردو ہیں۔ افھول نے امیر مینائی کے خطوط پر ڈاکٹریٹ کا سندی مقالہ لکھ کر لیا آنگ ۔ ڈی کی ہے۔ اپنے اس مقالے میں افھول نے امیر مینائی کی لغت نویسی کو بھی مطالعے کا حصہ بنایا ہے۔ دفتر امیرالمغات میں افھول نے تفصیل کے ستھ امیراللغات کی تالیف کی آسوید میں اس دفتر کی کارروائیوں کا کر دارواضح کیا ہے۔ شواہداور تحقیق کے ذریعے افھول نے بعض فاضلین کے بیانات کی تھے بھی کی ہے۔ بیاس تناب کا ایک اور اہم تر مقالہ ہے۔ خواہداور تحقیق کے ذریعے افھول نے بعض فاضلین کے بیانات کی تھے بھی کی ہے۔ بیاس تناب کا ایک اور اہم تر مقالہ ہے۔ کومت ہند کے مرکزی ادار ہے تر قی اردو نور ڈ (اب تو می افسل برائے فروغی اردوز بان) نے اردو کے ایک جامع لغت کومت ہند کے مرکزی ادار ہے تر قی اردو نور ڈ (اب تو می افسل برائے فروغی اردوز بان) نے اردو کے ایک جامع لغت کومت ہند کی مرکزی ادار ہے تو کو نور ڈ (اب تو می افسل برائے فروغی اردوز بان) نے اردو کے ایک جامع لغت کومت ہند کی کرائے میں شالع کیا۔ اس پر ڈاکٹر محمود الیمی اور صابر سنبھلی نے مضامین لکھ مظلیوں کی نشاند ہی کی ۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر نذیر احمد اور ان کے جواب الجواب میں محمود الیمی اور صابر سنبھلی نے مضامین لکھی مضامین لکھی

کرچیوائے۔ کتاب کے الکھے چارمضامین کبی ہیں۔ کتاب کے آخری دومضامین کا تعلق اردولغت (تاریخی اصول پر) سے ہے۔ ان میں سے ایک مضمون تو مرتب کتاب ڈاکٹر رؤف پاریکھ کا ہے، جس کا تفصیلی ذکر اس مضمون کے تیسرے جھے میں آ چکا ہے۔ دوسرامضمون مرزائیم بیگ کا اردوؤ تشنری بورڈ ۔ ایک جائزہ ہے۔ اس میں ادارے کی تاسیس وتاریخ اورسرگرمیوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔

بحیثیتِ مجموعی اس کتاب میں بھی اردولغت نولی اور اس کے متعلقہ موضوعات پر اہم تحریریں جمع ہوگئی ہیں۔ان تحریروں میں سے بیشتر تقدر فی نوعیت کے مضامین ہیں۔ کچھاہم تر مقالے بھی اس کا حصہ ہیں۔ یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہان میں سے کوئی تحریر بے فائکہ ونہیں۔

 $(\angle)$ 

وَاكْمُرُونَ بِارِ مَلِي كَارِنَ بِالاَتْصَنِيفُ وَمِرَ تِبَات بِرِنْظُرِوْ النّبِ الْمُونِ وَمِو وَوَوَوَ وَوَرَكَ بَهَا اِن الْمِيلَ وَمِنَا مِن اللّهِ وَمِنَا مِن اللّهِ مِن اللّهُ اللّهُ

### حوالے:

(۱) اؤ بین ار دوسلینگ لغت دو ہار چھپ چکی ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن ۲۰۰۱ء میں فضلی سنز ، کراچی کے زیرِ اہتمام اشاعت آشنا ہوا۔ دوسری ہار بیلغت ۲۰۱۵ء میں چھپا۔

(٢) اميراللغات ،جلدسوم: دُ اكثرروُف پاريكي (مرتب): پنجاب يو نيورځي، لا مور: • ١٠١٠ -

(٣) اُردو بَنْكُريزي وْ نَسْنَرى : وْ اَسْرُروْف بِإِر عَلِيهِ (مديراهل) او مَسْفَر وْبِرِيْسِ بِإِكْسَانَ مَرَاجِي: بيبلي و ١٠١٠-

(۲) آیک مختصرانگریزی اردوافت : اوکسفر ڈیرلیس پاکستان ،کراچی: میبلی اشاعت ۹۰۰۹ء۔

(۵) لغوي مياحث : وُاكثر روُف يار مكير بمجلس ترقي ادب، لا بهورطبع اوّل جون ١٥٠٥هـ

(٢) اردولغت نویک بارخ ، مسائل اور مباحث : مقتدره قومی زبان ، اسلام آباد: • ا • ۲ و پ

ار دولغات \_اصول اور تقيد فضلي سنز ، كرا چي:۲۰۱۴ء \_

لفت أو ليي اوراغات \_روايت اور تجزيه فضلي سنز ، كراجي: ٢٠١٥ء \_

ايسوى ايث پروفيسر شعبة اردو، علامها قبال ادبين يونيورشي، اسلام آباد

# اردومیں ارضِ پاکتان کی تاریخ نگاری۔ایک توضیحی مطالعہ

#### Noreena Tehreem Babar

Associate Professor, department of Urdu, AIOU, Islamabad.

Abstract: This article is a detailed discussion on Rasheed Akhtar Nadvi's book Arz e Pakistan ki Tareekh which covers the pre and post incidents of Alexendar. This essay not only highlights the different aspects of this worthy historical book but also talks about the obstacles faced in the completion and publication of this volume. The researcher has worked aptly on critical appreciation of this historic book.

ایک مؤرخ کے طور پررشیداختر ندوی کی توجہ اور علمی دلیجی کامحور صرف اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ ہی نہیں رہی ،

بلکہ وہ ارض پاکتان کی تاریخ کے نہایت باریک بین ، نکتہ رس اور صاحب بصیرت مؤرخ کے طور پر بھی سامنے آتے ہیں۔
قیام پاکتان کے بعد پر صغیر کے ان علاقوں کی تاریخ اور جغرافیے کو از مر نوموضوع تحقیق بنانے کی شعوری کوشش شروع بوئی ، جن میں نو آزاد ملک قائم ہوا تھا۔

رشیداختر ندوی ندوة العلماء کے طالب علم اور جامعہ ملیہ، دبلی کے فارغ انتصیل ہے۔ رشیداختر کا ہمیشہ کے لیے

'ندوی' ہوجاناان کے رجح ان طبع اور علمی مذاق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ برِصغیر کے علمی مراکز کی اپنی اپی ابیت اور فعشیلت ربی

ہے۔ ندوہ: علم نے قدیم اور علی گڑھ کی دوا نتہاؤں کے در میان ایک وسط کا درجہ تو بالآخر حاصل نہ کر رکا الیکن شبلی کے ذریعے علی

گڑھ سے اور مصر سے فیض اُٹھ نے والے ندوہ (۱) نے ایسے علماء ضرور پیدا کیے اور ایسا مذاق علمی ترتیب دیا، جس نے بہر
صورت تو می ضروریات کو کسی قدر پورا کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح ندوہ سیدسلمان ندوی، مولا نا عبد السلام، سید نجیب
اشرف اور مولوی ابوظفر (۲) ایسے عظیم المرتب علماء پرفخر کرسکتا ہے تو یقینی طور پر رشیداختر ندوی بھی ندوہ کے تفاخر میں اضافہ
کرنے والوں کی صف میں شامل کیے جانے کے قابل میں کہ انھوں نے مسلمانوں کی تاریخ پرتاریخی، تہذیبی، تمدنی، معاشی
ادر سیاسی حوالوں سے گہری نظر ڈ الی اور بنیادی حوالوں سے تاریخ کومرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ شبلی نعمانی سے یانہ ادر سیاسی حوالوں سے گری نظر ڈ الی اور بنیادی حوالوں سے تاریخ کومرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ شبلی نعمانی سے یانہ علیہ موریشیلی کے داستے پرضر وربیطے۔

بے ، وہ نقینی طور پرشیلی کے داستے پرضر وربیطے۔

رشیداختر ندوی کواسلامی تاریخ مرتب کرتے ہوئے قریباً ہیں برس کے قریب ہو چکے تھے۔اسلامی تاریخ پران کے تین بڑے وقع منصوبے شائع ہوکر توجہ حاصل کر چکے تھے۔۱۹۳۵ء سے۱۹۳۹ء تک، تاج کمپنی کے زیرِ اہتمام انھوں نے طنوع اسلام کے زیرعنوان چارجلدوں میں مسلمانوں کی تاریخ مرتب کی۔ یہی تاریخ بعدازاں ۱۹۵۹ء اور ۱۹۲۰ء میں و وجد و و ل کی صورت میں تاری اسلام کے زیرِ عنوان شائع ہوئی۔ ای طرح انھوں نے ادارہ تھافتِ اسلامیہ کے ذیر اہتمام تہذیب و تدنِ اسلامی تین جلدوں میں کامل کی۔ یہ منصوبہ ۱۹۵۱ء ہے ۱۹۵۳ء تک کمل ہوا۔ ۱۹۵۵ء میں مسلمان تعلم ان کے زیرِ عنوان مسمان تا جداروں کی ایک دلچیپ تر تیب اور تو غیج سامنے آئی تو تاریخ نگاری کا بیابی منظر تھا، جس میں رشید اختر ندوی نے تاریخ کے ایک مختر فی میں تحقیق کرنے کا سوچا۔ اب کی باران کا دائر ہے تین ملک کا مغر فی حدید تھا۔ یہ حصہ اس دور میں مغربی پاکستان کہلاتا تھا۔ اس دور کے بارے میں ڈاکٹر مبارک علی تکھتے ہیں:

دیسہ تقا۔ یہ حصہ اس دور میں مغربی پاکستان کہلاتا تھا۔ اس دور کے بارے میں ڈاکٹر مبارک علی تکھتے ہیں:

دیسہ تقا۔ یہ حصہ اس دور میں مغربی پاکستان کہلاتا تھا۔ اس دور کے بارے میں ڈاکٹر مبارک علی تکھتے ہیں:

"جب الیب خان برسر اقتداراً گئے تو انھوں نے پاکتان کے مؤرخوں کی ایک میٹنگ طلب کی اوراس میں اس خیال کا اظہار کیا کہ اس خطے کی تاریخ کہ جس کا نام اب پاکتان ہے، اس کے قدیم تمدن کے بارے میں تحقیق ہونی جا ہے۔"(۳)

اً گرایوب خان اجلاس بلا کر بدایت نه بھی دیتے تو بھی ان علاقوں کی تاریخ اور تدن کو توجہ اور تحقیق کا مرکز بنانا وقت کی اہم ترین ضرورت تھی کہ جن پر پاکستان قائم ہوا تھا۔ مغربی پاکستان کی تاریخ ے جلداؤل:

رشیداختر ندوی نے مرکزی اُردو بورڈ کے تعاون اور اشتراک سے پاکستان کی ایک مفصل منظم اور مرتب تاریخ کی ایک مفصوبہ تیار کیا۔ بید اور تضاور پاکستان مغربی اور مشرقی حصوب پر مشتمل تھا۔ ایک سرکاری ادار سے کی طرف سے اول قرار پایا۔ بیدون بیونٹ کا دور تضاور پاکستان مغربی اور مشرقی دصوب پر مشتمل تاریخ کی منصوبہ شروع کرنے کی بجائے اگر مغربی اور مشرقی دونوں حصول کی تاریخ پر مشتمل تاریخ ابنوان پاکستان کی تاریخ 'مرتب کروانے کا اہتمام کیا جاتا تو زیادہ موز دل اور مفید بات تھی ، کیکن وہ دور جب بیا کمی منصوبہ ایک سرکاری ادار سے مرکزی اُردو بورڈ لا بور کے ذیرِ اہتمام منظور ہوا، پاکستان کے پہلے فوجی آ مرابوب خان کا دور حکومت تھا۔ اس دور بیس محسول اور غیر محسول طور پر ایسے متعدد اقد امات کیے گئے ، جن بیل پاکستان کے مغربی اور مشرقی حصول کے ما بین فرق وامتی اُرک کی بہلے فوجی آ مرابوب خان کا دور جس شار کی گئر کی اُردو بورڈ لا بور کے اس دور میں دور کے کم بیار تو مورف کے اس تاریخ کے پہلے صفح پر بیا طلاع بھی درج ہے کہ ذیر اسلے کی پہلی جلد بہلی بار نوم مر 19 ما جی بیں اور علی اس تاریخ کے پہلے صفح پر بیا طلاع بھی درج ہے کہ:

"دار سلط کی پہلی جلد ہے۔ اِتی جلد ہے اُتی جلد ہیں جان کی بیار وطی التر تیاج ہے ہیں اور علی اس تاریخ کے پہلے صفح پر بیا طلاع بھی درج ہے کہ:

یا سے ختیری اصلاع میں جن جلدول کی علی التر تیب اشاعت کی خبر دی گئی تھی ،امر واقعہ بیہ ہے ان متعدد جلدول کی اش عت کی نو بت بوجوہ کبھی نہ آسکی۔ مغربی پاکتان کی تاریخ کے جلداوّل نومبر ۱۹۲۵ء کوشا کع ہوئی۔ کتاب پرا کی طویل انتساب بھی درج ہے:

Optimizedo, ili wykimageOptimizedne

''میں اپنی اس ناچیز تالیف کو، جومغربی پاکستان کے پانچ ہڑا رسالہ ماضی کی روداو ہے، علی قد رصد رِمملکت پر کستان، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی حد درجہ اعلیٰ قیادت و رہنمائی میں لڑنے والی بری ، بحری اور فضائی افواج کے ایک ایک سپائی کے نام معنوان کرتا ہول ۔ ان کے نام بھی جوخدا کے فضل و کرم اور اپنی عزیمت و افواج کے ایک سپائی کے نام معنوان کرتا ہول ۔ ان کے نام بھی جوخدا کے فضل و کرم اور اپنی عزیمت و استقلال اور جراکت و بہادر کی کے سبب ہندوستان کے انتہائی شدید حملے کے باوجوداس وقت تک زندہ و سلامت میں اور ان کے نام بھی ، جوداوشجاعت و ہے بوئے اپنے گرامی وعزیز وطن پر قربان ہو گئے میں اور شہادت کا درجہ ُ بلندیالیا ہے۔'(۵)

اس انتساب کے ینچے مؤلف کے نام کے ساتھ ۲ رنومبر ۱۹۲۵ء کی تاریخ درج ہے۔ گویا یہ تناب سمبر ۱۹۲۵ء کی پاک بھارت جنگ کے قریباً ایک ماہ بعد شائع ہوئی۔ اس تناظر میں مندرجہ بالا انتساب کی وجہ اور ضرورت سمجھ میں آسکتی ہے اور پھریہ اشاعت ایک سرکاری اوار سے کے تحت ہور ہی تھی۔ ممکن ہے اس دور میں سرکاری اواروں کے زیرِ اہتمام شائع ہونے والی کتب میں حکمران وقت کی توصیف وعظمت کا بیان المزم خیال کیا جاتا ہو۔

مخربی پاکستان کی تاریخ ۔ جلدالال کے حرف آغاز میں فاضل مؤلف، معروف مؤرخین اور محقین کے اس تا ترک رَدید کرتے میں کہ اس خطۂ ارضی کی تاریخ سکندر مقدونی کے جلے ہے پہلے نامعلوم کی ذیل میں آتی ہے اور کسی واقع کے بارے میں حتی زمانی تعین ممکن نظر نہیں آتا۔ اس ضمن میں رشیداختر ندوی مشہور مؤرخ ایلفنسٹن اسٹری آف انٹریا ) اور ونسط سمتھ (ارلی جسٹری آف انٹریا ) کے بیانات کا حوالہ دیتے ہیں۔ رشید اختر ندوی کا استدال ہے ہے کہ بیسویں صدی کے اوائل تک اس خطۂ ارضی کے بارے میں جوئی تفصیلات اور انکشافات ماہر بین آثار قدیمہ کی وسلطت ہے سامنے آئے ہیں ،ان کی روشنی میں اس خطۂ ارضی کی قدیمہ تاریخ اور زمانی تعین ممکن ہوگیا ہے۔ رشید اختر ندوی اس ضمن میں ماہر بین آثار تھک کوششوں کا برطا اعتراف کرتے ہوئے وضاحت کرتے ہیں کہ ان تھک کوششوں کا برطا اعتراف کرتے ہوئے وضاحت کرتے ہیں کہ ان تھی بھی ہوئی تیار مقدونی کے جملے سے تین بڑار سال قبل تک بحیب وغریب حقائق کے بین اس افتیار کرگئی ہے کہ ماضی بعید کے بارے شربھی اب بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ (۲)

ال صمن مين فاصل مؤلف دضاحت كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

''… مثلاً: اب بید دعوی قیاس و امکانی حدود میں محدود ثبیں رہا اور بیتی صورت اختیار کر گیا ہے کہ وادی سندھ ، وادی زوب ، موہن جوڈیر واور ہڑ ہے کہ تبذیب تقریباً ساڑھے تین ہزار سال قبل سے کی تبذیب ہے اور بیاسی کا ظاہر ہے بھی اس دور کی عصری اور با بلی تبذیب و فقافت سے بیٹی نہیں ہے۔ بااشبہ ۱۹۲۸ء سے اور بیاسی کا ظاہر ہے وقت تک سندھ کے کنارے پر آباد موہن جوڈیر واور وادی کا داز وار ہڑ بیہ اپنی پوری تفسیلات کے ساتھ ہمارے سامنے بیس آئے تھے۔ ندامری تل، جوڈیر واور وادی کا داز وار ہڑ بیہ اپنی پوری تفسیلات کے ساتھ ہمارے سامنے بیس آئے تھے۔ ندامری تل،

نگلی، نہ شاہی ٹمپ، نہ سکگس و ور، نہ داہر کوٹ اور نہ وادی ژوب کے بارے ہیں ہمیں کمل آگا ہی ہوئی تھی اور نہ درو ابولان کے ماحول کی و جیریاں پروفیسرسٹورٹ پکٹ جیسے جی دار محقق نے کھودی تھیں۔
اس باب میں مغربی پاکستان کا ہر مورخ سرجان مارشل، سر اور ل شین، مسٹر واٹس، مسٹر ارنسٹ میکے،
پروفیسرسٹورٹ اور مسٹر بینز جی اور دوسرے ماہر یہن آٹار قدیمہ کا بے حد ممنون احسان ہے، جنھوں نے وادی سندھ کی تہذیب اور اس حصہ ملک میں دوسری تہذیبوں کی عمر متعین کرنے کے لیے بلوچستان،
سندھ، بنجاب اور سوات ومر دان میں کھدائی کی اور اپنے عمیق مشاہدہ اور قدیم تہذیبی معلومات و تج بات کی بنایر کھدائیوں سے برآ مدہونے والے آٹار قدیمہ کی عمر میں متعین کیں۔'(ے)

مغربی پاکستان کی اس مفصل تاریخ کی ثروت خیزی معنویت اور قدامت کواوراس خطهٔ ارض میں ماہرین آثابہ قدیمہ کی کھدائیوں کے نتیجے میں سامنے آنے والے انکشافات کورشیداختر ندوی نے اینا بنیادی مآخذ بنایا ہے۔وواس خطئہ ارض کے قدیم اووار کے سیاحوں کے اندراجات کو بھی سامنے رکھتے ہیں ،لیکن اساسی طور پر رشیداختر ندوی نہ تو ماہر آثار قدیمہ ہیں اور نہ بی انھوں نے ارضی تحقیق و دریافت میں کوئی حصہ لیا۔ وہ اپنے موضوع کی متعدد متند کتب تاریخ وآ ثار کو بنیاد بنا کر، اس نطرُ ارضی کی تاریخ کومرتب کرتے ہیں۔ان کتب میں سر جان مارشل کی <u>موہن جوڈ پرواینڈ انڈس</u> سویلیز ،میکس مولر کی این <del>ثی انٹ ملئکرت لٹریجر اور سائنس اینڈلینگو تائج ، بینر جی شاستری کی اشوریا انڈیا اور پیلک</del> ايْرْمَسْمُريْشُ ان اين تَى انت اندي مرهولدُرْس كى بيبيرُ ايندُيرابلمر آف اندي ، رقى لامهة كى يرى برهسك انديا ، ج الی مائرس کی ڈان آف ہسٹری ،گرفتھ کی مترجم رامائن اور رگ وید ،الیس ورتھ کی سویکزیشن اینڈ کلایمیٹ ،شام شاستری کی محتنیاارتھ شاستر ،ایڈورڈ ہے تھامس کی لائف آف بدھاایز لیجنڈ اینڈ ہسٹری ،راکھل کی لائف آف بدها، هیوکینیڈی کی لینڈآ فی فائیور پورز ، لیوس پنس کی مقصش اینڈلچنڈ زآف بیلونیااینڈ اسپرا ،مہر چند کی موہن جو دَريو ، كان دُيوس كى نارتهه ويست فرينتئير ، اى لى هويل كي بهسترى آف آرين رول آف اندُيا ، ايلنفستن كى بهسترى آف انديا ، ونسك معتم كي أرلي مسرى آف انديا ، سٹورٹ يك يك ملينشنك سينيز آف انديا ، رايسن كي تيبهرج بسٹري آف انڈيا ، ميگا تھين کی اين شي انٹ انڈيا ترجمه ميک کرنڈ لے۔ ایچ جی ویلز کی آؤٹ لائن آف <u> بسنری ، سر بولڈ چی کی حمینس آف انڈیا</u> ، رابرسٹن کی <mark>کافرز آف ہندونش ، ھیو مینڈی کی لینڈ آف فایور یورز ، بیان سین</mark> کی این شی انت انڈیا ایڈ انڈین سویلزیش ، جی آر ہنٹر کی شکر پٹ آف ہڑیہ ایندموہین جوڈیرو ، بیڈن یاول کی انڈین ولیج کمپوٹی ،راگوزین کی ویدک انٹریا شامل ہیں۔ان ماخذ کے تنوع اور وسعت ہے بخو بی اندازہ ہوجاتا ہے کہ مغربی پاکتان کے علاقوں کی قدیم تر تاریخ، جےمؤرخین قیام پاکتان ہے قبل انڈیا کی ذیل میں شار کرتے اور ذکر کرتے تھے، ہوی احتیاط اور علمی مہارت ہے اور ان تمام مآخذ کی مدو ہے اس خطۂ ارضی کی نئی شناخت، یعنی مغربی پاکستان

## ک تاریخ کے روپ میں چین کیا گیاہے۔

ارضی تاری کے مؤرخ کے طور پررشیداختر ندوی کا اسلوب اور اندازیہ ہے کہ وواپنے ماخذ ومصاور کے مؤلفین اور مختفین کی آراء کو کثرت سے اپنے استدلال میں استعال کرتے ہیں، جہاں ضروری ہو، وہاں اپنی رائے یا تا ٹریا اختلاف کا اظہار بھی کرجاتے ہیں، کین چونکہ وہ ماہر آ فاریات نہیں ہیں تو ان کا بنیا دی منج میہ کہ دریافت شدہ حقائق کوایک نئی، قدرے مختلف ترتیب کے ساتھ اور ایک علیحدہ تبعرے کے ساتھ تالیف کردیا جائے۔ رشیداختر ندوی ارضی مؤرخ کے طور پر بیانے کا نبایت ولیسپ اسلوب اختیا کے رہے ہیں۔ وہ تاریخی اور ارضی حقائق واکت افات کو کہانی کے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ تاریخی اور ارضی حقائق واکت فات کو کہانی کے انداز میں بیان کرتے جلد اوّل میں جلے جاتے ہیں۔ اپنے کا نبایت وقیع ماخذ ومصادر کی بنیاد پررشیداختر ندوی نے مغربی پاکتان کی تاریخ ۔ جلد اوّل میں قبل از سکندردور کا اعاط کیا ہے۔ یہ کتاب کل دی ابواب پرمشمل ہے۔

مغربی پاکستان کی استاریخ میں قبل از سکندردور کی جملہ تفصیلات نبایت مرتب انداز میں جمع کی گئی ہیں۔ اس خطئه ارضی کی علاقے میں مرکزیت، بہت سارے معاملات میں اولیت اور قد امت کو مستند مآخذ کی مدد سے پیش کیا گیا ہے۔ کتاب کے ساتھ جملہ مصادر کی فہرست اور اشاریہ اس کے تحقیقی اندازا وراسلوب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر چہ یہ تاریخ متصل موضوعات پر مغربی اور مشرقی محققین کی تصانیف اور تحقیق کی بنیاد پر مرتب کی گئی ہے، لیکن اُردوز بان میں اپنے موضوع اور مواد کے اختبار سے بینہایت وقیع تاریخ ہے اور تقیق طور پر دشید اختر ندوی کی تاریخ نگاری کا ایک معتبر حوالہ شار کی جا سے تھے اور شین طور پر دشید اختر ندوی کی تاریخ نے اور تھی طور پر دشید اختر ندوی کی تاریخ نگاری کا ایک معتبر حوالہ شار کی جا سے تھی ہے۔ ارض پاکستان کی تاریخ ہے اور تھی طور پر دشید اختر ندوی کی تاریخ کے استان کی تاریخ ہے سے منظر:

مغربی پاکستان کی تاریخ \_ جلداؤل نومبر ۱۹۷۵ء میں مرکزی اُردو بورڈ، ان ہور کے زیرِ اہتمام پہلی بارشائع ہوئی،جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔ کتاب کے آغاز میں بیتر بری اعلان ملتا ہے کہ:

'' بیاس سلسلے کی پہلی جلد ہے۔ باقی جلدیں کھی جا چکی ہیں اور علی التر تیب حصیب رہی ہیں۔''(۸)

سیاعلان اس اعتبارے درست ہے کہ ۱۹۱۵ء میں مغربی پاکستان کی تاریخ کی جلد دوم بھی مرکزی اُردو بورڈ کے زیراہتم ماشاعت بھی تیارتھی کہ مرکزی اُردو بورڈ کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں مغربی پاکستان کی تاریخ حجلد دوم کا مسودہ حتی منظوری کے لیے پیش ہوا۔ چونکہ مغربی پاکستان کی تاریخ حجلد دوم کا مسودہ حتی منظوری کے لیے پیش ہوا۔ چونکہ مغربی پاکستان کی تاریخ کا منصوبہ منظور ہو چکا تھا اور پہلی جلد جھپ چکی تھی ،اس لیے ادارے نے دوسری جلد کے مسودے کی حتی منظوری بورڈ آف گورنرز سے حاصل کرنے سے پہلے ہی احتیاطاً دوسری جلد ٹائپ کروا کرحتی مسودہ، یعنی ڈی بھی برائے اشاعت تیار کروا کی حقی مرازی اُردو بورڈ مغربی پاکستان کی تاریخ کے مکمل منصوبے کی مشوری بورڈ آف گورنرز سے حاصل کر چکا تھا اور اب یہ منصوبہ مرحلہ وارشائع ہونا شردع ہوا تھ کہ بورڈ کے ایک فاصل رکن منظوری بورڈ آف گورنرز سے حاصل کر چکا تھا اور اب یہ منصوبہ مرحلہ وارشائع ہونا شردع ہوا تھ کہ بورڈ کے ایک فاصل رکن

''شیشے کے کل میں بیٹے کر تقید کرنے والے اس نام نباونقاد کے نام، جس نے مرکزی اُردوبورڈ لا مورک نام میرے فلاف ایک خط کلیما اور میری کتاب تاریخ مغربی پاکستان کی غلطیال نکالیں۔ حالا نکہ ان کام میرے فلاف ایک خط میں جوایک صفح کا ہے، زبان کی تین عدو غلطیال میں اور ان کی نئی کتاب تو ایک طویل غلط نامہ ہے۔''(9)

یادر ہے کہ مغربی پاکتان کی تاریخ ۔ جلداؤل (۱۹۲۵ء) کی اشاعت کے ساتھ ہی ، یعنی ۱۹۲۵ء میں کراچی ہے۔ ذاکٹر ابواللیث صدیقی کی تالیف کلسنو کا وبستان شاعری کا پاکستانی ایڈیشن شائع ہوا تھا۔ (۱۰) قیاس چاہتا ہے کہ رشیداختر ندوی ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کی اس کتاب کی طرف اشارہ کر کیا ہے 'طویل فلط نامہ' قرارہ دے رہے ہیں۔ اس انتساب ہے بیاندازہ بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کی جلدوہ م کے بارے میں رپورٹ بھی رشیداختر ندوی کے ملاحظ میں آچھی تھی۔ مرکزی اُروو بورڈ کے لیے بیا کی مشکل صورت حال تھی ، کیونکہ اس کی کتابت اورڈ می کا پی تیار کروانی حساری کا تابت اورڈ می کا پی تیار کروانی جا ہتا ہے اور مصنف اس پر تیارٹیس ۔ بیساری صورت حال انتخابات ہوئے۔ بین کا بعد عشری کی بیشیاز پارٹی کے گئٹ پر صنیف دا ہے رکم منتخب ہوئے۔ مجملہ ہوئے ایک ایک نشست پر پیپلز پارٹی کے گئٹ پر صنیف دا ہے رکم منتخب ہوئے۔ مجملہ صورت حال انتخابات میں پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی ایک نشست پر پیپلز پارٹی کی حکومت بی تو صنیف دا ہے رکم منتخب ہوئے۔ مجملہ صنیف دا ہے رشیداختر ندوی کے قریبی مراسم تھے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت بی تو صنیف دا ہے صوبائی کا بینہ مراسم تھے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت بی تو صنیف دا ہے صوبائی کا بینہ مراسم تھے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حکومت بی تو صنیف دا ہے صوبائی کا بینہ میں شامل ہوئے اور مصنف دا ہے کہ گا ہوئے کے گورز بھی دے۔ اس کے بعد وہ ۱۵ مارچ ۱۹۵۳ء ہے کے کر ۱۵ میں شامل ہوئے اور ۱۹۵۳ء ہے کے گورز بھی دے۔ اس کے بعد وہ ۱۵ مارچ ۱۹۵۳ء ہے کے کر ۱۵ میں شامل ہوئے اور ۱۹۵۳ء ہے کے گورز بھی دے۔ اس کے بعد وہ ۱۵ مارچ ۱۹۵۳ء ہے کے کر ۱۵ مورٹ کی کی سے دورٹ اور ۱۹۵۳ء ہے کے گورز بھی دے۔ اس کے بعد وہ ۱۵ مارچ ۱۹۵۳ء ہے کے گورز بھی دے۔ اس کے بعد وہ ۱۵ مارچ ۱۹۵۳ء ہے کے کر ۱۵ مورٹ کی مورٹ کی کورٹ کی کی سے دورٹ اور ۱۹۵۳ء ہے کے گورز بھی دے۔ اس کے بعد وہ ۱۵ مارچ ۱۹۵۳ء ہے کے کر ۱۵ مورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ ک

جوایا کی ۱۹۷۵ء تک پنجاب کے وزیر اعلی منتخب ہوئے۔ دیرینہ مراسم کی بنا پر رشید اختر ندوی حنیف رامے ہے ملے اور مرکزی اُردو بورڈ سے مغربی یا کستان کی تاریخ کے حلد دوم کے مسودے کی واپسی کے لیے اثر ورسوخ استعال کرنے کی گزارش کی ۔ حنیف را مے مرکزی اُردو بورڈ ہے ایک تعلق بھی رکھتے تتھے۔ وہ یوں کداس ادارے ہے وہ سینئر ریسر پتی آ فیسر کے طور پر وابستہ رہے۔ان دنول جسٹس الیس اے رحمٰن مرکزی اُردو بورڈ کے نگران تھے۔ان کے زیر ساپیے حنیف راہے کچھ عرصے کے لیے مرکزی أردو بورڈ کے اکیٹنگ ڈائر یکٹر بھی رہے۔ وہ بورڈ کے معاملات سے دافف اورآگاہ تھے۔انھوں نے اس کے ڈائر بکٹر اشٹیاق احمد سے سفارش کی کہ وہ رشید اختر ندوی کا مسئلہ عل کریں۔رشید اختر ندوی، حنیف راے کے کہنے پراشفاق احمر سے ملے۔اشفاق احمد نے ان کومسود دواپس کرنے کی بجائے تجویز پیش کی کہ چونکہ ریہ مسودہ مرکزی اُردو بورڈ کی ملکیت ہے اور اشاعت کے لیے تیار بھی ہے۔نظرِ ٹانی کی ضرورت بورڈ آف گورنرز کی طرف سے تخت ریورٹ کی وجہ سے ہے، لہذا آپ کو بورڈ کے وفتر میں مناسب جگداور ماحول فراہم کردیا جائے گا، تا کہ آپ مرکزی اً ردو بورڈ کی حدود میں بیٹھ کراس پرنظرِ ٹانی کرلیں۔رشیداختر ندوی اس پرآ مادہ ہوگئے اور حیاریا نچے روز بورڈ کے دفتر آتے رہاورر بورٹ کی روشی میں مسودے میں تھیج کرتے رہے۔ چندروز کے بعدانھوں نے اشفاق احمد، ڈائر یکٹر مرکزی اُردو ا ورد کے سامنے مطالبہ رکھا کہ چونکہ وہ اسلام آباد میں مقیم ہیں ،ان کا ذخیرہ کتب بھی اسلام آباد میں ہے، لہٰذ اانھیں بیمسودہ اسلام آباد میں مبیا کیاجائے۔ بیغالبا ۱۹۷۲-۱۹۷۲ء کی بات ہے۔ اشفاق احمد پر حنیف رامے کی طرف ہے دباؤ بھی تھا کہ جس طرح بھی ہو،ان کا کام کیا جائے ،لہٰذااشفاق احمد نے بیتجویز اس صورت منظور کرلی کیم کڑی اُردوبورڈ کا ایک افسریہ مسودوا بن تحویل میں لے کراسلام آباد جائے گا اور رشیداختر ندوی کے گھر بیٹے کراس میں ترمیم وہیچے کرائے گا۔ بورڈ کی طرف سے مغربی پاکتان کی تاریج ۔ جلد دوم کے مسودے کو اسلام آباد لے جا کر تر امیم انتیج کرانے کی ذمہ داری محمد ا کرام چغتائی کودی گئی مجمدا کرم چغتائی أن دنوں مرکزی أردو بورڈ میں ریسر چے آفیسر تھے مجمدا کرام چغتائی بیمسودہ لے کر اسلام آباد گئے اور قریبادو ہفتے تک وہال مقیم رہے۔وہ بتاتے ہیں کے رشید اختر ندوی اس زمانے میں اسلام آباد کے سیکٹرجی سكس فورك ايك كشاده كحريس رج تقير (١١)

محمد اکرام چنتائی بتاتے ہیں کہ وہ یہ مسودہ جرروز رشید اختر ندوی کے گھر لے کرجاتے ، جہاں ان کی موجود گی میں رشید اختر ندوی اسکے اچھے میزبان کی طرح اپنے مہمان کی خاطر رشید اختر ندوی ایک اچھے میزبان کی طرح اپنے مہمان کی خاطر مدارات میں بھی کوئی کی نہ چھوڑتے ہے محمد اکرام چنتائی کے مطابق : رشید اختر ندوی ایک آسودہ حال ، مہذب، وضع دار ، نہایت بڑھے کھے دانشور تھے۔ دو بھتے مسلسل ترمیم انتسجے کے بعد کام مکمل ہو گیا اور محمد اکرام چنتائی مسودہ لے کروالیس لا بور چلے بھے کام دانشور تھے۔ دو بھتے مسلسل ترمیم انتسجے کے بعد کام مکمل ہو گیا اور محمد اکرام چنتائی مسودہ لی کی قیادت میں بورڈ تے ۔ اشاعت سے پہلے مسودہ پھر بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیق کی قیادت میں بورڈ

کے دیگرارا کین نے نظرِ خانی شدہ مسودے پراطمینان کا اظہار نہ کیا اور قرار دیا کہ مغربی پاکستان کی تاریخ کی دوسری جلد از سر نوکھوائی جائے۔ یوں مرکزی اُردو بورڈ ہے اس کتاب کی دوسری جلد کی اشاعت کونو بت نہ آسکی۔ رشید اخر ندوی کے لئے یہ کوئی چند یدہ صورت حال نہ تھی۔ وہ کوشاں رہے کہ ان کی کتاب کا مسودہ ،جس پر انھوں نے کافی محنت کی تھی ، انھیں واپس مل جائے۔ بالآخراشفا تی احمد کے جانے کے بعدوہ اصل مسودہ کی ذریعے سے حاصل کرنے میں کا میاب ہوگئے۔ اس ضمن میں ایک نقطہ نظر رہ بھی ہے کہ رشید اخر ندوی کے مغربی پاکستان کی تاریخ کے علمی منصوبے اور اس کی جملہ تعصیلات ضمن میں ایک نقطہ نظر رہ بھی ہے کہ رشید اخر ندوی کے مغربی پاکستان کی تاریخ کے علمی منصوبے اور اس کی جملہ تعصیلات ہے مرکز کی اُردو بورڈ کے ڈائر کیٹر اشفاق احمد کو متعد د نظری اختلافات تھے اور وہ نہیں چاہتے۔ تھے منصوبے کی بقیہ جلد یں شرکع ہوں۔ اس کا م کے لیے اُنھیں ڈاکٹر ابواللیث صدیقی ، رکن بورڈ آف گورز زکے اعتراضات ایک عذر کے طور پرمیشر شرکع ہوں۔ اس کا م کے لیے اُنھیں ڈاکٹر ابواللیث صدیقی ، رکن بورڈ آف گورز زکے اعتراضات ایک عذر کے طور پرمیشر آگئے اور کتاب مجمل اور برائے اشاعت تیار ہونے کے باوجودشاکع نہیں کی گئی۔ پھر بیہ تماب ارض پاکستان کی تاریخ کے عنوان سے ۲۰ ردیمبر ۱۹۸۷ء کورشید اختر ندوی نے خودشاکع کی اور جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہوئے۔ (۱۲)

مغربی پاکتان کی تاریخ کے جلد دوم کی اشاعت میں طویل تا خیر کی وجہ سے رشید اختر ندوی آزردہ بھی رہے۔وہ
اس تاخیر کوغیر اخلاقی ،غیر قانونی اورغیر مجاز خیال کرتے تھے۔اس مسودے کی اشاعت کوروک کرم کزی اُردو بورڈ نے
مناسب اور ایک قو می ادارے کے شایا نِ شان کا منہیں کیا تھا۔ کیا بیصرف ڈاکٹر ابواللیٹ صدیق کے اعتراضات تھے ، یا
مرکزی آردو بورڈ کے ڈائر کیٹر اشفاق احمہ کے اپنے تا ٹرات ، یا تعقبات؟ اس بارے میں حتمی رائے قائم کرنا دشوار ہے،
لیکن قیاس چاہتا ہے کہ بیک وقت دونوں با تیس مؤثر تھیں۔ ڈاکٹر ابواللیٹ صدیقی کے اعتراضات اور اشفاق احمہ کی پسند
نیسند ایک تیسرا زخ یہ بھی ہوسکتا ہے اور وہ یہ کہ بطور مؤرخ رشید اختر ندوی کے رجانات کیا تھے اور کیا بیر رجانات اُن
لوگوں کے قابل اعتماعتی جشوں نے ان کی تاریخ کوتا خیر کے اندھیروں میں غرق کرنے کی کوشش کی؟ صورت حال کو
سیمنے کے لیے ڈاکٹر مبارک علی کی ایک بحث مدوکرتی ہے۔وہ لکھتے ہیں:

" سیکن کیا قدیم پاکتان کی تاریخ پرفخر کرنا چاہے؟ یباں مذہب اور نظریۂ پاکتان نے کچھ مشکلات بیدا کردیں۔ چونکہ مذہب اسلام کی رو سے اسلام کی آمد سے پہلے کا تمام زمانہ چاہلیت اور تاریخی کا تھا،
اس لیے اس عبد میں جو بھی تہذیب و تمدن بیدا ہوئے، وہ گرابی اور فسق و فجور سے بھر پور تھے۔ اس لیے
ان تہذیبوں اور تدنوں کے مطالعہ اور تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں۔ مذہب اس بت پرزور دوریتا ہے کہ انھیں
اس حالت میں رہنے دیا جائے اور ان کے قدیم کھنڈروں اور آثار سے عبرت عاصل کی جائے۔ اس نقطۂ
فظر سے تاریخ کاعمل اسلام کی آمد کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے بعد کی تاریخ کے مطالعے کی
ضرورت ہے۔ اس لحاظ سے برصغیر کی تاریخ کی ابتداء محمد بن قاسم اور محمود غرنوی کے ملول سے ہوئی۔ اس
لیے اس سے پہلے کی تاریخ پر نہ تو تحقیق کی ضرورت ہے اور نہ بی اس کو جانے کی ، یونکہ یہ ہماری تاریخ

نہیں اوران کا تعلق گراہی اورتاریکی ہے ہے۔ اس وجہ سے موہمن جوڈیر واور گندھارا کی تہذیب ہماری

ہنیں اس لیے ان کی شان و و کت کو ہیان کرنا فہ ہی نقطہ نظر سے غلط ہے۔ "(۱۳)

وڈا کٹر مبارک کلی نے معاطے کی نہایت عبرت تا ک تصویر کشی کی ہے۔ مغربی پاکستان کی تاریخ ہو محلفاق لی میں

اس خطہ ارضی کی قبل از سکندر دورتاریخ مرتب کی گئی تھی۔ مغربی پاکستان کی تاریخ کے دومری جلد، جو محلف بہانوں سے

تعویق کا شکار ہوتی رہی ، سکندر کی آمد اور بعد کے حالات کی تفصیل و حقیق پر مشمل تھی۔ قیاس چا ہتا ہے کہ اس خطہ ارضی کی

اس تاریخ کو غیر ضروری سمجھا گیا۔ وجوہ ڈ اکٹر مبارک علی کی بیان کردہ ہوں یا دیگر ، علم و حقیق اور فہم و فراست و دیا نت کے کسی

اصول پر بچرانہیں اُرت تیں۔ اس حوالے سے رشید اختر ندوی کے صاحبز اوے ڈ اکٹر شعیب احمد مغربی پاکستان کی تاریخ

جلداد کی اور جلد و دم کے قضیے کے بارے میں لکھتے ہیں:

''ابتداء میں یہ کتاب مرکزی اُردو بورڈ لا ہور کے لیے لکھی گئی تھی۔ اس میں پھر کے زمانے ہے ۱۸۵۷ء تک کا طویل دور شامل ہے۔ یہ ناور روز گار کتاب، جو برصغیر کے ایک عظیم مؤرخ کی زندگی کے جھے فیمتی سالوں، پانچ ہزارصفیات اور سات جدوں پر مشتمل تھی، مختلف وجوہ کے باعث شائع نہ ہوتکی عرف پہلی جد شائع ہو کہ اور باقی چے جلدوں کی اشاعت روک دی گئی۔ اشاعت روک کی جو وجد میری سجھ آئی ہے، وہ یہ جد شائع ہوئی اور باقی چے جلدوں کی اشاعت روک دی گئی۔ اشاعت روک کی جو وجد میری سجھ آئی ہے، وہ یہ کہ ہمارے بہت سے اداروں میں اپنی تاریخی حقیقتوں سے انکار اور ارضِ پاک کی تہذیب کی قدیم سے ایک سوچ کہ ہمارے بہت سے اداروں میں اپنی تاریخی حقیقتوں سے انکار اور ارضِ پاک کی تہذیب کی قدیم سے ایک بیاب کی اش عت روک کر سے ایک بیاب کی اش عت روک کر سے کہ کا اظہار کیا گیا ہے۔ ''(۱۳)

تاریخی حقیقوں سے انکار اور ارض پاک کی تہذیب کی قدیم سچائیوں سے العلق کے رویے کو وجہ خیال کرنا ہوں قریب قیاس نظر آتا ہے کہ جلداؤل اور جلد دوم کے مشمولات قبل از سکندر دور اور بعد از سکندر حالات و واقعات کہ جن کا تنوع اور وسعت: معاشرت، سیاست، معاش، فد بہ وغیرہ سب پر محیط ہے جمکن ہے ان سب کا ذکر بعض افراد اور اداروں کے قائم کردہ تصورات و نظریات سے پوری طرح مناسبت ندر کھتا ہو۔ خطار ض پاکستان کی فد بجی اور روحانی مرکزیت، اولیت اور علمی فوقیت آس پورے خطے کی وحدت میں اپنی اساسی اور مرکزی حیثیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی بید کہ اسلام کی آمد سے قبل بھی یہ خط ایک فد بجی اور روحانی پس منظر اور اساسی رکھتا تھا اور شاید سیام بعض حلقوں کے لیے قابل قبول ند بو مرکزی آرد و بورڈ لا بور کے طرف میں مورے کران تھا۔ اس مود سے کو اشاعت کے لیے قابل قبول ند بور غراجات ارد و بورڈ لا بور کے طرف کی اور و کی اور و کی اور و کی اگر کے اور اور کی محقول شراک کی معتول شراک کی تھی کرنے پر آمادہ ند بولو کیا یہ مناسب نہیں کہ معتول شراک کے میں کرچکا تھی کیکن کتاب کو اگر ایک اور اور کی جی وجہ سے شاکع کرنے پر آمادہ ند بولو کیا یہ مناسب نہیں کہ معتول شراک کی میں معتول شراک کے لیے رشید اختر ندوی کو ایک طویل دیوانی مقد سے سے گزرنا ساتھ مسودہ تاب کے مؤلف کو واپس کردیا جائے ؟ اس واپسی کے لیے رشید اختر ندوی کو ایک طویل دیوانی مقد سے سے گزرنا

پزا۔ انھوں نے عدالت کا درواز ہ کھنگھٹایا۔ پاکستان میں مید درواز ہ کھل تو جاتا ہے، لیکن اُن کے لیے جونہایت صبراور ثابت قدمی سے طویل: نظار کے امتحان میں کامیاب ہونے کاعمل مظاہر و کرسکیں۔ رشیداختر ندوی کو، چونکہ اپنی محنت کا ضائع ہونا گوار انہیں تھا، اس لیے انھوں نے نہایت ثابت قدمی سے مقدمہ لڑا۔ ڈاکٹر شعیب احمد لکھتے ہیں:
''ندوی صاحب نے ایک طویل مقدمے کے بعد ، تقریباً ہیں برس کا عرصہ گزرج نے پر ، اس کتاب کو اپنے طور پر چھپوانے کے حقوق مرکزی اُردو بورڈ سے حاصل کے اور یول میے ظیم تحریر مرکزی اُردو بورڈ کے مرو طور پر چھپوانے کے حقوق مرکزی اُردو بورڈ کے سات ہزارسال زندہ ہیں۔''(10)

ارض يا كتان كى تاريح ، جلدووم:

یہ وہ ایس منظر ہے جس کی وجہ سے مغربی پاکتان کی تاریخ کی جلد دوم، جسے ۱۹۲۵ء میں مرکزی اردو بورڈ ارہور کے زیرِ اہتمام شائع ہونا تھا، بالآخر ۲۰ رمار چ ۱۹۸۷ء میں رشید اختر ندوی نے خود شائع کی الیکن ۱۹۸۷ء میں بیاکتان ندشر تی رہا تھا ندمغر بی ،صرف پاکتان تھا۔ ای لیے رشید اختر ندوی نے مغربی پاکتان کو ارض پاکتان میں بیاکتان کو ارض پاکتان کی تاریخ جلد اوّل کوجد دوم کے مسود سے کے ساتھ ملا کر ارض پاکتان کی تاریخ کے دیر عنوان سے بعد از اں سنگ میل پہلی کیشنز نے ۱۹۹۸ء میں شائع کی۔

''آپاس کا پہلا حصد پڑھ چے ہیں، جے میں نے اس حصہ کی طرح پہلی پار چھاپا ہے۔ دراصل کتا ہیں چھا ہے کا کام مصنف کے ہیں، وہ نھیں ہے۔ جومصنف اپنی سیا ہیں خود چھا ہے ہیں، وہ نھیں خود چھا ہے انھیں ہہر حال ان اداروں کے ذریعہ اپنی چھاپی ہوئی کتاب بازار میں لا تا پڑتی ہے، جو کتا ہیں جی اور انھیں عوام سک پہنچا تے ہیں۔ میں نے بیہ کتاب اپنی خوشی ہے نہیں چھاپی۔ جھے اسے بعض ایسی وجو و کے سبب چھاپنی پہنچا تے ہیں۔ میں نے بیہ کتاب اپنی خوشی سے نہیں چھاپی۔ جھے اسے بعض ایسی وجو و کے سبب چھاپنی پراز، جن کا اظہار نہ موزوں ہے اور نہ مناسب ۔ البستہ میں بہال صرف میہ کہنا چا ہتا ہوں کہ میری ہے مت بازارہ نے ہاں کی سال سے مطبوع شکل میں پڑی کتی می مگراس ادارہ نے کفن ڈائی اختیا فات کی بنا پراسے شاکھ نہیں کیا۔ آپ کو ہم صفیان کے گروہ کے بارے میں شاید سے بات معلوم ہو، یا نہ ہو کہ کہ مائی کی کتابیں جھا ہے کا بوجھ انھا سیس سے یوں بھی کتر ہیں لکھنا انگی فن ہے اور کتاب کی تصنیف پرکوئی ای بڑار نہ بنا اور تین سال تک متواتر میں نے اس کی خاطر ڈبل روٹی ، بنیراور دودھ پرگزر کیا ہے روپیس خت خوراک کھانے ہے بھار نہ پڑ جاؤں اور بیکا مادھورا نہ رہ جائے۔ بھدائند میں اس دوران نہ وہ جائے۔ بھدائند میں اس دوران نہ وہ ان دوران نہ وہ ان دوران نہ وہ بیا کی حالت اس کی خاطر ڈبل روٹی ، بنیراور دودھ پرگزر کیا ہے کہ کہیں خوراک کھانے سے بھار نہ پڑ جاؤں اور بیکا مادھوراندرہ جائے۔ بھدائند میں اس دوران نہ

ي ربوااور ندمير اذبهن اورمير اقتم اس كام سے أكتابا ـــ (١٦)

اس تاریخ کی تالیف پر کی گئی محنت کا بر طلافہ کر کرتے ہوئے کتاب کے حرف آغاز میں مزید لکھتے ہیں کہ:
'' بہر حال یہ کتاب آپ کے سامنے پیش ہور ہی ہے۔ آپ خود اندازہ فرمائیں گئے کہ یہ کتاب کس محنت

السمائی گئی ہے۔ میں اگر آپ سے سہ کہوں تو آپ یقین فرمالین کہ میں نے اس کتاب کے لکھنے کے لیے
میں بارانگشتان کا سفر کیا۔ انڈیا آفس لا بھریری سے ضروری مواد جمع کیا۔ پھر نیویارک کی کولمبیا یو نیورٹی
تک رسائی یائی'۔

## اى تىلىل مىن مزيدلكھتے ہيں كە:

'' جیھے دعویٰ تو نہیں ہے کہ ایس کتا ہیں ہڑی مشکل سے کبھی جاتی ہیں اور انھیں لکھتے آدمی ہوڑ صابوجا تا ہے۔ میں نے بھی اے جوانی میں شروع کیا تھا اور اسے چھا ہے وقت ہو ھا پ کی منزل میں وافعل ہو چکا ہوں ۔ ورتو انا کیاں ساتھ چھوڑ چکی ہیں۔ اس کے باوجود میں پچھلے سال ، اس کتاب کی شکیل کے لیے نیویارک پہنچا اور کولیمیا ہو نیورٹی کے تاریخی شعیہ سے کافی استفادہ کیا۔'(12)

رشید اختر ندوی کی سیمنت اور ضروری می خذکی تلاش میں انگستان اور امریکہ کے سفر کی مشقت دراصل اس بور یے تحقیقی منصوب پرحاوی ہے۔ مغربی پاکستان کی تاریخ مرتب کرنے کے لیے ماخذکی طویل فہرست، جوجلداؤل کے حوالے سے ذکر ہوئی، جلد دوم کے بھی می خذکم و بیش و بی ہیں۔ یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی ضروری ہے کہ جلد اوّل اور جلد دوم ایک ساتھ بی مکمل ہوئیں؛ ٹائپ ہوئیں اور یکے بعد دیگرے شائع ہونے والی تھیں ۔ صرف ایک جلد کی اشاعت کے بعد، تاریخ نویس کے اس رجیان سے اختلاف رکھتے ہوئے، جس کا ظہارا پی تابیف میں رشیداختر ندوی نے اشاعت کے بعد، تاریخ نویس کے اس رجیان سے اختلاف رکھتے ہوئے، جس کا ظہارا پی تابیف میں رشیداختر ندوی نے کیا ، مرکزی اُردو بورڈ کے بیٹے ڈائر کیٹر اشفاق احمد اور رکن بورڈ آف گورنرز ڈاکٹر ابوالدیث صدیقی کے عدم اتفاق کے بعث دوسری جلد کی اشاعت کی نوبت نہ آئی۔ یہاں جلد دوم کی تالیف کے لیے جس مشقت اور علمی محنت کا ذکر فاضل مؤلف کرر ہے ہیں، وہ مجموعی طور پراس پور نے تعینی منصوبے کے حوالے سے گئی محنت خیال کی جانی جا ہے۔

ارش پاکستان کی تاریخ کے جلد دوم ، تیرہ ابواب اور ہرباب کی موضوع کی مناسبت سے ، متعدہ فصول پر مشمل ہے۔

ارش پاکستان کی تاریخ کے جلد دوم کے موضوعات اور مشمولات ارض پاکستان کی قدیم ہرین اور قبل از اسلام تاریخ پر ، جس طرح روشی ڈال رہی ہے ، اُردوزبان میں بیا پنی نوعیت کے امتبار سے خاصی منظر ومعلوم ہوتی ہے۔ ارض پاکستان کی تاریخ کی جلد دوم ۱۹۱۵ء کی بجائے بوجود ۱۹۹۰ء میں شائع ہو تکی ۔ اس سے صرف بیا ثابت ہوتا ہے کہ تاریخ آرام واقعہ کا نام ہے تو اے زیدوہ دیر مستور نہیں رکھا جا سکتا۔ تاریخ کو اپنی حکمت عملی ، بیند نا بیند اور مفادات کے تابع رکھنے کا مناز اے نائج کے امتبار سے بوتا ہے۔ تیام پاکستان اس قدیم ترین خطے کی تاریخ کا ایک نبیتا نیا رکھنے کا مناز سے نائج کے امتبار سے بوتا ہے۔ تیام پاکستان اس قدیم ترین خطے کی تاریخ کا ایک نبیتا نیا

واقعہ ہے، لیکن جس طرح قیام پاکستان اس نطاء ارض کی تو قیر میں اضافے اور تاریخی تجربے میں توسیج کا باعث بناہے، ای طرح اس نطاء ارضی کی قدیم تاریخ کی دریافت اور بازیافت نے ملک پاکستان کی تو قیر اور اعتبار میں اضافہ کیا ہے۔ تاریخ کوا ً رخوف نہ بنایا جائے توافر اور اقوام کی نفسیاتی طاقت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔

## والے:

ا\_ موج كوثر: شيخ محراكرام: اداره ثقافت اسلاميه، لا مور: بائيسوال ايريش ٢٠٠١ ء: ص ١٩١و١٩١\_

٢\_كوله بالا:ص ١٩١\_

۳- تاریخ کے بدلتے نظریات : ڈاکٹر مباررک علی: تاریخ پبلی کیشنز ، لا ہور:۲۰۱۲ ء :ص ۱۳۸۔

۸\_ <u>مغر لی یا کستان کی تاریخ سیم</u>راخل ،رشیداختر ندوی:مرکزی اُردو بورژ باراة ل ، لا بور: نومبر ۱۹۲۵ء:ص ا\_

۵\_محوله بالانصس

٢ محوله بالا: ١٢ محوله بالا

ے کولہ بالا: ص۱۱۔

٨ يحوله مالا: ١٣ ٨

٩ \_ انتساب، بهایون نامه : رشیداختر ندوی (مترجم): سنگ میل پبلی کیشنز، لا مور: باراوّل ١٩٢٧ء \_

٠١\_ تلهنو كادبستان شاعرى : وْ اكْتُر الدِالليث صديقى غَفْنفرا كيدْمي ، كراجِي : طبع ثاني ١٩٨٧ء \_

اا \_ گھر کا تکمل پیا پینھا: مکان نمبر ۲۲ مرایف سیشر جی سکس فور ، اسلام آباد۔

۱۲\_ رشیدانتر ندوی شخصیت اورثن : زامدنوید: اکاوی ادبیات پاکستان ،اسلام آباد: اشاعتِ اوّل جون ۱۹۹۹ء: ص۱۰۱

سار تاریخ کے بدلتے نظریات : ڈاکٹر مبارک علی: تاریخ بیلی کیشنز، لاہور:۲۰۱۲ء: ص۲۳۱،۳۵۱۔

۱۲ پی منظر آز ڈاکٹر شعیب احمد مشمولہ پاکستان کا قدیم رہم الخط اور زبان آز شیداختر ندوی: قومی ادارہ برائے تحقیق تاریخ و

نقانت، اسلام آباد بطبع اوّل ١٩٩٥ء

۵ارابطأر

۱۷\_ ارض پاکستان کی تاریخ ،جلد دوم: رشید اختر ندوی: ص ۱۳وام

كاراض\_

عبدالت رملک لیکچرارشعبهٔ اردو،علامها قبال او پن بوینورشی ،اسلام آباد

انڈیکس تعبیر:شارہا: جنوری تاجون ۲۰۱۵ء

| كليدى الفاظ       | فلاصه                                             | ا صفحات                | عنوان               | مقاله نگار     |
|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
|                   |                                                   | <i>p.</i> <sup>k</sup> |                     |                |
| مومن خان مومن     | اس مضمون میں مقالہ نگار نے مومن کے حالات          | 4                      | مومن خال مومن       | ايرادعبدالسلام |
| سوالخ ماوده اخبار | زندگی برشائع ہونے والے پہلے مضمون کی دریافت       | t                      | کے حالات میں بہلا   |                |
| لكيمنو، آب        | کی اورا سے تدوین وتہذیب کے ساتھ متعارف کرایا      | 4.                     | مضمون               |                |
| حات               |                                                   |                        |                     |                |
|                   | كوشائع موا-اس سے قبل مي مضمون على اكتر تنيب سفير  |                        |                     |                |
|                   | بهند امرتسراور بنجاني اخبار لا موريس جهب چكا تھا۔ |                        |                     |                |
|                   | مقالہ نگار نے آب حیات کے پہلے ایڈیش               |                        |                     |                |
|                   | میں مومن کے حالات زندگی شامل شہونے کے من          |                        |                     |                |
|                   | میں مولانا آزاد کے عذر کو بلاجواز قرار ویا ہے۔    |                        |                     |                |
|                   |                                                   |                        |                     |                |
|                   |                                                   |                        |                     |                |
| الطاف حسين حالي،  | مقالہ نگارنے اشرف قدی کے نجی کتب خانے ہے          | 11                     | الظاف حين حالي      | ثمرافتنار شفيع |
|                   | مولاناحالی کے ایک نثری مضمون شوابدالالبام کی      | t                      | کے ایک ناور اور غیر |                |
| شوا بدالالبام     | 2,                                                | 1                      | مطبوعه مضمون كا     |                |
|                   | (الف) الهام اوروحی کی ضرورت عقلی دلائل            |                        | مكمل متن مع حواثي   |                |
|                   | (ب) بى كى ضرورت _ ايك وجدانى شيادت                |                        |                     |                |
|                   | عالى نے عقلى دلائل اور شوامدے اپنے موقف كوواضح    |                        |                     |                |
|                   | كرنے كى كوشش كى۔                                  |                        |                     |                |
|                   |                                                   |                        |                     |                |
|                   |                                                   |                        |                     |                |

| فكار مثنوى يوسف                       | مضمون نگار کومطیع مجتبائی لکھنئو سے طبع شدہ ایک متن<br>زلیخا اردو کے نام سے فراہم ہواتے قیق وجبتو کے بعد<br>دہ اس نتیج پر پہنچ کہ بیمثنوی یوسف زلیخا مرز اقطب<br>علی بیگ فگار دہلوی معاصر میرحسن کی ہے۔ | t | مثنوی نوسف زلیخا<br>اور مرزاقطب علی<br>بیگ فگار                           |               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| تاریخ متن، تحدیدِ<br>متن، تصبح وترتیب | زیرِ نظر مقاله گزارتیم ، محرالبیان اور متنویات<br>شوق کی مدوین کے ضمن میں رشید حسن خال کے<br>مدوین امتیازات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے<br>ساتھ مدوینِ متن سے متعلق جملہ مباحث بھی شامل<br>میں۔           | t | رشید حسن خال کے<br>تدوین امتیازات                                         | محدثو قيراحمد |
| نسخه عبرالحق،                         | دیوان زادہ حاتم کا مجموعہ کلام ہے۔اس مقالے میں بیسویں صدی کے دومعروف محققین ڈاکٹر غلام حسین فروانقار اور ڈاکٹر عبدالحق کے مدون کردہ نسخوں کے انتظافات کا عمیق نگای سے جائزہ لیا گیا ہے۔                 | t | دیوان زاده بنونه عبدالحق کی عبدالحق کے اختیار فات سخ کا مختصر نقیدی جائزه | ۵ مروشید      |

| فرہنگ عثانیہ ،<br>الغات نادرہ ، دلی             | یه مقاله اردو کی خصوصی لغات فربرنگ عثانیه از ابوالمعارف میر لطف علی عارف ابوالعلائی (دفتری الوالمعارف میر لطف علی عارف ابوالعلائی (دفتری اصطلاحات صفحات ۱۳۸۸) لغات تادره مؤلفه تادر مین بلگرای (خاص الفاظ جن کے ابتدائی حروف مین حرکات بدل جائے ہیں، صفحات ۱۸۸۷) دوئی لغت مؤلفه علی عارف ابوالعلائی (صفحات ۱۸۸۷) دوئی لغت مؤلفه شعار باشی (جیبی سائز صفحات ۱۲۷۷) اور مطالب خوا مؤلفه محرفصیر الدین نقش (دومعنین الفاظ، صفحات ۱۵۰۷) کے تعارفی مطالع پرشتمل ہے۔ | 14<br>14 | ااردولفت نولی ادر ادر ادر کی چندنا در ادر کمیاب خصوصی لغات کها      | روُف پارکھ |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | اارد و مین اسانی<br>تحقیق-ایک تجزیاتی<br>مطالعه (۱۸۵۷ء<br>سے۱۹۲۷ء ک | ظفراحمد    |
| ڈاک <i>زگد</i> صادق،<br>Twentieth<br>century of | زیر نظر مضمون تین حصول پر مشمل ہے۔ پہلے جھے میں میراجی کے مختصر سوائحی حالات، دوسرے میں ڈاکٹر محمد صادق کی کتاب Twentieth میں دوسر حصادق کی کتاب معلق اگریز کی صفحات کا ترجمہ، جبکہ میراجی ہے متعلق اگریز کی صفحات کا ترجمہ، جبکہ تیسر ہے میں ڈاکٹر محمد صادق کی تقید پر مقالہ نگار کی دائے کا اظہار ہے۔                                                                                                                                                      | יין      | میراجی شناسی اور<br>واکثر محمد<br>صادق(تحقیق،<br>ترجمهاورتنقید)     | طارق صبيب  |

|                                           | •                                                                         |                                                                                                                                      |                                                   |          |                                     |                         | fΛ+                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| انگارے،                                   | نسانه نگاره ناول<br>میں بیش نظر<br>میں ناقدانه تیمره<br>میر ناقدانه تیمره | یک وقت اردو، ہندگی<br>خوالےادیب ہیں۔اف<br>ان کی مختلف جہات<br>ان کی افسانہ نگاری                                                     | بنجانی میں لکھ<br>نگار اور نقاد ا                 | t        | /                                   | و بویندراس<br>افسانوی ا | ئىران <sup>بو</sup> راقى |
| میرار تے<br>ان اڑتے                       | با                                                                        |                                                                                                                                      |                                                   |          |                                     |                         |                          |
| ولانا خليم نلام حي<br>دين قريش، سراج      | م غلام محی الدین مع<br>مکتوبات زیاده تر ال<br>و مکتوبات نگار کی الل       | ف عالم وین مولانا فقیہ<br>شمل ہے، جومونا نا تھی<br>وی کے نام ہیں۔ یہ<br>یار ہے متعلق ہیں، ج<br>مناہم چند خطوط میں<br>ناہمی تذکرہ ہے۔ | مكتوبات ير<br>قريش دياله<br>سراج الاخ<br>مكيت تقا | 1.0<br>t | نیر گھر جہلمی<br>بر مطبوت           |                         | حسن نواز شاه             |
| مرشدآ باد، ڈاکٹر تعیم<br>انیس مفرلی بنگال | عری ماحول یبال<br>نے تاریخی پس منظر                                       | ل میں دبستانِ مرشدآ<br>یا ہے ۔نثر کی نسبت ش<br>گار رہا۔مضمون نگار۔<br>عہدِ موجود کے شعراء۔<br>پیش کیا ہے۔                            | اہمیت ربی<br>ا زیادہ ساز<br>کے ساتھ               | t rr     | بگال میں او<br>ایک ایج<br>مرشد آباد | 6                       | نعيم اليس                |
|                                           |                                                                           |                                                                                                                                      |                                                   |          |                                     |                         |                          |

| خطوط، جلددوم،      | زیرِ نظر مقالہ میں خطوط سے ایسے اقتیاسات دیے<br>گئے ہیں، جورشیدھن خال کی شخصیت کو سجھنے میں<br>معاون ہیں، نیز تذوینِ متن اور زبان واملا کی تفہیم<br>کے لیے بھی بصیرت افروز ہیں۔                                                                                        | t<br>t | رشیدحسن خال کے خطوط بیلددوم             | ا<br>ظفر سین ظفر  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------------|
| اردد، گارسین دنای، | سید مقالہ محسن اردومشہور فرانسیسی مستشرق گارسین دتاسی کی علمی خدمات اور تصانیف کا مختفر، مگر جامع اقوارف ہے گارسین وتاسی پر کیے گئے تحقیقی کام کے ساتھ ان کے خطبات، مقالات کے تراجم، خصوصیت سے تاریخ ادبیات ہندی و ہندوستانی پر ابھیرت افروز معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ | t      | تاریخ ادبیات اردو                       | ا رشدگنمود نا ش و |
|                    | یہ مقالہ اردو ڈسکورس مارکر (حروف مزاوجزا اور<br>حروف عطف وغیرہ) کی مختنف اقسام اور جہات کی<br>نشاندہی کی ایک کاوش ہے، جو اردولسانیات کے<br>قاری کے لیے مزیر تجس کاسامان فراہم کرتاہے۔                                                                                  |        | اردو ڈسکورس مارکر کی<br>بایئت اورا فعال | محد شراز          |

| ~ J. | اس مقالے میں ہر من سے کے ناول سدھارتھ کے اگریزی ترجے کا بین المتی تجزید کیا گیا ہے۔ اس تجزید کیا گیا ہے۔ اس تجزید میں ناول کی مختلف جہات کا ذکر کرتے ہوئے خصوصیت ہے مابعد الطبیعیاتی پہلوکوزیر بحث لایا گیا ہے۔ | t<br>ra | ہیسے کے سد * ارتھ<br>کابین المثنی تجزبیہ | هجمد سفیراعوان<br>اور<br>منمداجمل خان |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                 |         |                                          |                                       |

## تَعِيرِ: شَاره ٢: جولا كَي تا وتمبر ١٥١٥ء

| كليدى الفاظ          | خاذصه                                               | صفحات | عنوان              | مقاله نگار     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------------------|----------------|
| -4                   |                                                     | تمبر  |                    |                |
| مومن خان مومن،       | اس مقالے میں ان اسباب کا کھوج لگانے کی کوشش         | 4     | مومن خان مومن      | ابرارعبداليلام |
| محمين آزاد،          | کی گئی ہے، جن کی بناپر آزاد نے آب حیات میں          | t     | اورمحد حسين آ زاد۔ |                |
| آبِديات،             | مومن خان مومن کو پہلے ایڈیشن میں شامل نہیں کیا      | 74    | آب دیات کے         |                |
| كلب على فائق،        | اور دوسرے ایڈیشن میں بھی درست تصویر شی تبیں         |       | تن ظرمیں           |                |
| ۋا كىژمچەصادق        | گ-                                                  |       |                    |                |
|                      |                                                     |       |                    |                |
| ويوانِ مُنْبين ،مرزا | پیشِ نظر مقالے میں ویوانِ مُلین کا دستیاب شواہد     | 1/2   | ر بوان ممکنین اور  | محرتو قبراحمه  |
| محمر برلال،          | کی روشی میں تقیدی جائزہ پیش کیا گیا ہے اور مینتیجہ  | t     | مخزن الامرار       |                |
| مخزن الامرار ، تيم   | اخذ کیا گیاہے کہ یہ دیوان سیوعلی محمر عملین وہلوی   | 77    |                    |                |
| حفزت جي              | کے ب <u>ے واوانِ مُلَّین</u> اور مخزن الاسرار دونوں |       |                    |                |
|                      | نسخوں میں اختلافات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔        |       |                    |                |

| اردو اور افغال ،    | اس مضمون میں اردو کے صفِ اوّل کے مفقق مولانا       |      | اردو اور           | حميدالله فتك |
|---------------------|----------------------------------------------------|------|--------------------|--------------|
| اردو میں پیتو       | امتیاز علی خان عرشی کی معرکه آرا تصنیف اردو اور    | t    | افغان_تعارف ،      |              |
| كاحصد               | انغان سے متعلق ناقدانہ بحث کی گئی ہے۔ بیر تناب     | 1+1  | حواشی اور تعلیقات  |              |
| مولانا انتياز على   | در حقیقت مولا ناعرش کا مخقیقی مقاله ہے ،جو ترمیم و |      |                    |              |
| مال عرثى ،حميدانلد  | اضافہ کے ساتھ مختلف جرائد میں شائع ہوتا رہا۔       |      |                    |              |
| فتك                 | مضمون نگارنے مولانا عرشی کے بعض پشتوز بان کے       |      |                    |              |
|                     | لغات پرمفید حواثی اور تعلیقات کااضا فد کیا ہے۔     |      |                    |              |
| علم لغت، لغوى       | يه مضمون علم لفت، لغوى معتيات اور لفت نوليي كي     | 1+0  | علم لغت ،لغوى      | رۇف پارىكىھ  |
| معديات اور لغت      | تفہیم وتشرت برمشمل ہے۔ محقق نے انگریزی کی          | t    | معنیات اور لغت     |              |
| نوليي،رۇف           | متعدد جدید کتب سے استفادہ کرتے ہوئے ان             | 110  | نولين              |              |
| باريكي              | د قیق اصطلاحات کو مجھانے کی کوشش کی ہے۔            |      |                    |              |
|                     |                                                    |      |                    |              |
| فرہنگ تو لیکی ،سندھ | مقاله نگار نے سندھ یو نیورٹی جامشورو میں سندی      | 110  | فرہنگ نویسی کے     | گلمباز       |
| بونيورشي جامشورو ،  | تحقیق کے لیے مرتب ہونے والے مختلف ادبی             | t    | آغاز وارتقاء مين   |              |
| گلباز               | متون كى فر منگول كاجائزه پيش كيا ہے، جواس ببلو پر  | Itir | سندھ يينيورش       |              |
|                     | ایک اہم دستاویزی اضافہ ہے۔                         |      | جامشوروكا كردار    |              |
|                     |                                                    |      |                    |              |
| مخزن، شخ            | ال مقالے میں معروف ادبی مجلے مخزن کے پہلے          | Ira  | مخزن کے مقاصد      | شفيق المجم   |
| عبدالقادر، شفيق     | بایج شارول کو بنیاد بنایا گیاہے۔ادار یول کی روشی   | t    | اور شيخ عبدالقادر_ |              |
| الجم                | میں مجلے کے مقاصد کا تجزید کیا گیا ہے اور مخزن کی  | IPA. | ایک نی خواندگ      |              |
|                     | نئ معنویت در یافت کرنے کی سعی کی گئی ہے۔           |      |                    |              |
|                     |                                                    |      |                    |              |
| رحمت على شاد،       | اس مقالے میں اردوکی ناول نگار قر ۃ العین           | 1179 | قرة العين          | رحمت على شاد |
| قرة العين حيدر،     | حیدر کے اسلوب تحریر کا تجزید کرتے ہوئے             | t    | كأشعرى شعور        |              |
| شعرى شعور           | ان کے شعری شعور کو در یافت کرنے کی کاوش            |      |                    |              |
|                     | کی گئی ہے۔مقالیہ نگار نے قرۃ العین حیدر            |      |                    |              |
|                     | کے شعری ذوق، تخیل اور تجریر میں شعری               |      |                    |              |
|                     | أ ہنگ كومتعدد مثالول سے داضح كيا ہے۔               |      |                    |              |
|                     |                                                    |      |                    |              |
|                     |                                                    |      |                    |              |

### تعبير:شاره ۱۳ ( مكتوبات نمبر):جنورى تاجون ۲۰۱۷ء

| كليدى الفاظ         | خالا صه                                                   | صفحات   | عنوان                | مقاله نگار  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------|-------------|
| علامه محداقبال،     | اس مضمون میں جحد آملم علاقہ دار کے نام علامه اقبال        | نمبر کے | علامه محمدا قبال ایک | حسن نوازشاه |
| نودريانت خط،محمر    | کے ایک خط کا ذکر ہے۔متعدد حوالوں اور تغییلات              | t       | نووريا ثنت خط        |             |
| العلم خال علاقه دار | کے ذریعے مکتوب الیہ ہے متعلق معلومات فراہم کی<br>گئی ہیں۔ | Ir      |                      |             |

| طارق الیاس،<br>فرنانڈ ودنے لوں<br>ریوس،میکیل اسن                 | پیشِ نظر مضمون میں مقالہ نگار نے ایک انتہائی اہم اور نادر خط کی دریافت کی ہے، جو علامہ اقبال کے سفر اندلس سے متعلق ہے۔ یہ خط وزیرِ تعلیم فرنا نڈود کوس ریوس نے پروفیسر آس کے نام تحریر کیا ہے۔ اس اہم مکتوب سے علامہ اقبال کی سیاحتِ ہیا دیے گئ کوشے واہوتے ہیں۔                                                                               | 1P"     | علامہ اقبال کے حوالے سے ایک ا<br>عادر مکتوب کی ا<br>بازیافت | طارق البياس |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                  | زیرِ نظر مضمون مقاله نگار کے نام مولا ناامتیاز علی عرشی کے جار بوسٹ کارڈ (خطوط) پر شتمل ہے، جن میں مقالہ نگار کی متعدداد لی ادر علمی مسائل میں رہنمائی کی گئی ہے۔مفید حواشی نے متن کی تفہیم کو آسان بنادیا ہے۔                                                                                                                                 | rr      | مول نااقلیازعلی خال<br>عرش کے جار پوسٹ<br>کارڈ              | - غیراخر    |
| مودودی،<br>پروفیسرخورشیداحد،<br>جماعتِ اسلامی،<br>غیرمطبوعه خطوط | اس مضمون میں پردفیسرخورشیداحد کے نام مولانا<br>مودودی کے ۲۵ غیر مطبوعہ خطوط شامل ہیں۔ چونکہ<br>پروفیسرخورشیداحد جماعتِ اسلامی کی اہم شخصیت<br>بیں اوران کے ساتھ مولانا کا گہرارشتہ تھا،اس لیے<br>ان خطوط کے مندرجات بہت اہم بیں مختلف امور<br>میں مکتوب الیدر ہنمائی کی گئی ہے۔ حواثی وتعلیقات<br>کے اضافے نے متن کی تفہیم میں آسانی پیدا کردی | rr<br>t | سیدابوالاعلی مودودی<br>کے چند غیر مطبوعہ<br>مکا تیب         | ظفر         |

| معارف،<br>دارامصنفین،<br>مشاق احد ساتی، | نبرنظر مقالے میں مولانا ابوالکلام آزاد کے وہ پانچ<br>خطوط شامل ہیں، جو انھوں نے سیرسلیمان ندوی<br>کے نام لکھے۔ان خطوط میں بعض دینی امور پر بہت<br>اہم گفتگو کی گئی ہے۔ معارف میں شائع ہونے<br>والے مضامین اور دارالمصنفین کی کتابوں پر نقد و<br>شہرہ ہے۔جواثی کے اضافے نے نفہیم کو سہیل بنادیا                                                                                                                                                      | 40<br>t<br>24 | مولانا ابوالکام آزاد                          | مُثَاقَ احدِم في |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------|
| ڈاکٹر سید<br>محمودالرحمٰن،              | پیش نظر مقالے میں جن میں ابن انشاء، احمد ندیم<br>قاسمی، ڈاکٹر جمیل جالبی، حامد اللہ افسر، رئیس<br>امر وہوئی، تمنا عمادی، شاہد احمد وہلوئی، شفیح الدین<br>نیئر، قاضی عبدالودود، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خال، ڈاکٹر<br>فرمان فتح پوری، قدرت اللہ شہاب، وزیرا غا، مرزا<br>ادیب اور ہاجرہ مسرور جیسے نامور شعراء، ادباء اور<br>محققین وناقدین کے ۹۰ خطوط شامل ہیں ۔حواثی و<br>تعلیقات نے ان مکا تیب کی تہذیب و تحسین اور<br>تفہیم و تہیل کو آسان تر کردیا ہے۔ | 127           | ڈاکٹر سید محدود الرحمٰن<br>کے نام مشاہیر خطوط |                  |

| ڈاکٹر رفیع الدین<br>ہاشی، انجمنِ ترقی                   | یہ خطوط اقبالیات کے معروف استاد اور محقق ڈاکٹر<br>رفیع الدین ہاشمی کے نام ہیں۔ان خطوط میں انجمن<br>ترقی اردو لا ہور کے زیر اہتمام اقبال اور اقبالیات<br>کے موضوع پر ہوئے والے سیمیناروں کا ذکر ہے۔<br>ان خطوط کی اہمیت اس بنا پر بھی دو چند ہے کہ مکتوب<br>نگار اور مکتوب الیہ دونوں اعلیٰ درج کے معلم اور<br>محقق ہیں۔ | t        | ڈ اکٹر سید عبداللہ کے خطوط  | ا عبار ثقی   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|
| خطوط، محمر توقیر احد،<br>متاز مفتی،<br>شنراد منظر، نلام | اس مضمون میں معروف نقاداورانشائیدنگارجیل آذر  کے نام تین شخصیات کے انیس خطوط کو شامل کیا  گیاہے، جن میں سے ایک خط ممتاز مفتی کا، بارہ  شہرادمنظر کے اور چھے خطوط غلام التقلین نقوی کے  ہیں۔ تیوں مکتوب نگار فکشن رائٹر ہیں ۔ حواثی  وتعلیقات کے اضافے نے ان مکا تیب کی پیشکش میں نکھار پیدا کیاہے۔                      |          | جیل آ ذر کے نام<br>چند خطوط | محرق قيراح   |
| ا ڈاکٹر انعام الحق<br>کوثر، فیصل<br>ریحان، تذکرہ        | اس مضمون میں صاحبزادہ حمیداللہ کے تین خطوط کی حواثی ہے۔ تینوں خطوط ڈاکٹر انعام الحق کوٹر کے نام ہیں۔ مکتوب نگار اور مکتوب الیہ دونوں بلوچشان کی نہایت معروف علمی واولی شخصیات ہیں۔ بیڈ خطوط کمتوب نگار کے سوائحی گوشوں کواجا کرکرنے میں معاون ہیں۔                                                                      | 194<br>t | صاحبزاده حمیدالله           | فیصل ریبی ان |

## تعبير: شاره ٢: جولائي تاديمبر ٢١٠٠ء

| كليرى الفاظ    | خلاصه                                               | صفات | عنوان                   | مقالدنگار      |
|----------------|-----------------------------------------------------|------|-------------------------|----------------|
|                |                                                     | تمبر |                         |                |
|                | ال مضمون مين آزاد كي تقيص وتحقير كي روايت كاذكر     | 4    | آ زاد کی حمایت میں      | ابرارعيدالسلام |
|                | كرتے ہوئے آزاد پربے جائلتہ چینی كی مدل انداز        |      |                         |                |
|                | میں ترویدی ہے۔مضمون میں خصوصیت سے اب                | 4    |                         |                |
| آزاد           | حیات اور دیوانِ ذوق مرتبه آزاد پراعتراضات           |      |                         |                |
|                | والزامات کے جواب دیے گئے ہیں جو تحض غلط نہی         |      |                         |                |
|                | اور عدم معلومات کی بناپر کیے گئے۔                   |      |                         |                |
|                |                                                     |      |                         |                |
| . 11 4 .       |                                                     |      | 6.4                     | £1             |
|                | مقالہ نگار نے نوازش ککھنوی کی سوائح کے ساتھ ان      | r2   | نوازش لکھنوی۔عہد        | طارق على شنراد |
|                | کے عہد اور معاصرین کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے        | t    | سوا نخ اور کلام         |                |
| كلام ، مير سوز | كلام كاجامع تجوبيركرت موئ متعدد مثاليس پيش          | 114  |                         |                |
|                | کی ہیں ،جن سے اس عبد اور نوازش لکھنوی کے            |      |                         |                |
|                | شعری مزاح کی عکای ہوتی ہے۔                          |      |                         |                |
|                |                                                     |      |                         |                |
| 4. 4           | 200                                                 |      | lc .m                   |                |
|                | مضمون نگار نے اردو کے صف اول کے محقق اور            | III  | الميجه مولاناامتياز على | حميدالتد خنك   |
|                | مدون مولانا امتیاز علی خال عرش کے بارے میں          |      | خال عرثی کے             |                |
|                | متنده نا دراور کمیاب معلومات فراہم کرنے کی سعی کی   | IFA  | ا بارے میں              |                |
| سوالتأمه       | ہے۔ مولانا عرقی کا شادی کارڈ اور ان کے فرزید        |      |                         |                |
|                | وْاكْرْنْجِفْ عُرْثْى كاجواب نامدها صے كى چيزى ميں۔ |      |                         |                |
|                |                                                     |      |                         |                |
|                |                                                     |      |                         |                |

| قدیم اردو اخبار،<br>سهیل عباس، نمثنی    | مضمون نگار نے ایک قدیم ہفت روزہ اردوا خبار نورافشاں کا تعارف کرایا ہے، جس کی اشاعت کامقصد عیسائیت کی تبلیغ و اشاعت تھا۔ یہ اخبار مارچ ۲۸۲۱ء تک شائع ہوتار ہا۔ مضمون نگار نے دستیاب شاروں کی تعداد ۳۰۳۵ کی بتائی ہے۔ اس اخبار کا مطالعہ انیسویں صدی کی تعنیم میں معاون ہوسکتا ہے۔ | t in.           | نورافشال مایک<br>قدیم اردواخبار                                                                                                  | سبيل عباس |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| میرنوٹروه آسکر واکنژه<br>The<br>Devoted | مقالہ نگار نے اشرف صبوی کے خاکے میر ٹوٹر واور  The Devoted کا کہائی Friend  اسکر واکلا کی کہائی افسرے تقابلی جائزہ لیا ہے اور  متن کے مما ثلات اور مشابہات کی متعدوم ثالیں  پیش کی ہیں۔مقالہ نگار کے نزد کیا اشرف صبوتی کا  خاکہ آسکر وائلڈ کی کہائی کا چربہہے۔                  | iri<br>t<br>ior | اشرف صبوحی کے۔<br>میرنوٹرواور<br>آسکروائنڈ کے The<br>Devoted<br>Friend<br>میں<br>میں<br>میں<br>آئینرمما ثکت رایک<br>تقابل مطالعہ | م شعیب    |

| رؤف پار کیم، ارده<br>لغت شنای، اردو | پیش نظر صنمون میں اردولغت شناسی کے میدان میں<br>ڈاکٹر روُف پار مکھ کی خدمات کا احاطہ کیا گیاہے اور<br>ان کی تصانیف اور مقالوں کا اجمالی تعارف چیش<br>کیا گیاہے، جواس میدان کے طالب علم کے لیے<br>ایک مفید دستاویز ہے۔                                            | IAL                                                | اردولغت نولیی میں<br>رؤف پار مکھ کی چند<br>خدمات | ر فاقت على شامر |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| ارض پاکستان کی<br>تاریخ، رشیداختر   | یہ مقالہ رشیداختر عمدوی کی تصنیف ارض پاکستان کی تاریخ پرجامع تبحرہ ہے، جو قبل از سکندر دور اور ور ادار تعداز سکندر حالات واقعات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ صفحون سے گرال قدر تصنیف کے متعدد گوشے کرنے کے ساتھ ندکورہ تصنیف کے تکمیلی اور کائوی مراحل کی روداد بھی ہے۔ | 12 12 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 | 20                                               |                 |

# Ta'beer

Research Journal of Urdu Language & Literature

Issue: 4

July - December, 2016

Editor Abdul Aziz Sahir



Department of Urdu Allama Iqbal Open University, Islamabad

#### Pattorn in Chief:

Prof. Dr. Shahid Siddiqui (Vice Chancellor)

#### **Editorial Board:**

Dr. Zafar Hussain Zafar

Dr. Noreena Tehrem Babar

Dr. Arshad Mehmood Nashad

Dr. Muhammad Qasim

#### **Advisory Board:**

#### **National**

Prof. Fakhr ul Haq Noori (Lahore)
Prof. Moeen Nizami (Lahore)
Dr. Najeeba Arif (Islamabad)
Dr. Rauf Parekh (Karachi)
Prof. Shadab Ahsani (Karachi)
Dr. Shafique Anjum )Islamabad)
Prof. Syed Javaid Iqbal (Hyderabad)

#### International

Dr. Aamir Mufti (U.S.A)
Prof. Abdul Haq (Delhi)
Dr. Ali Biyat (Tehran)
Soya Mana Yasir (Japan)
Dr. Sohail Abbas Khan (Japan)
Dr. T.R.Raina (Occupied Jammu)
Prof. Zafar Ahmed Siddiqui (Ali Garh)

## Ta'beer

Research Journal of Urdu Language & Literature

Issue: 4

July - December, 2016



Department of Urdu

Allama Iqbal Open University, Islamabad